# مالى قربانى ايك تعارف



ناشر تحریک جدیدانجمن احمد به پاکستان نام كتاب: مالى قربانى ايك تعارف مرتبه: وكالت مال ثاني ربوه

سن اشاعت: 2005

ناشر: تحریک جدیدانجمن احمد به پاکستان مطبع: رقیم پریس یو کے کمپوزنگ: کمپیوٹرسیشن وکالت مال ثانی ربوه

. پیچ لے آؤٹ وسرورق: شیخ نصیراحمہ

ISBN:

# فهرست عناوين

| صفح نمبر | عنوان                                                            | تمبرشار |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | ابتدائيه                                                         | 1       |
| 5        | مالى قربانى كى اہميت ازروئے قرآن حكيم                            | 2       |
| 9        | منتخب احاديث نبوى عليسة بابت مالى قربانى                         | 3       |
| 14       | مالى قربانى كے متعلق سيدنا حضرت مسيح موغودعليه السلام كے ارشادات | 4       |
| 14       | انفاق سبيل الله كي ضرورت اورا ہميت                               | 5       |
| 14       | چنده کی تحریک                                                    | 6       |
| 15       | یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا                                      | 7       |
| 16       | مالخود بخو ذہیں بلکہ اللہ تعالی کے ارادہ سے ماتا ہے              | 8       |
| 16       | نومبائعین سے چندہ وصول کرنے کے متعلق تا کیدی ارشاد               | 9       |
| 17       | مال خرچ کرنے ہے عمرین زیادہ ہوں گی                               | 10      |
| 18       | <sup>کج</sup> ل اورا بیمان جمع نهیں ہو سکتے                      | 11      |
| 18       | خدا تمہیں بلا تا ہے                                              | 12      |
| 20       | ا پنی عزیز اور پیاری چیز ول کوخدا کی راه میں خرچ کرو             | 13      |
| 21       | من انصاری الی الله                                               | 14      |
| 21       | آخری فیصله                                                       | 15      |
| 23       | ارشادات خلفاء حضرت مسيح موعودعليه السلام بابت مالى قربانى        | 16      |
| 23       | فرمودات حضرت خليفة أسيح الاول رضى اللهءغنه                       | 17      |
| 24       | فرمودات حضرت خليفة أسيح الثاني رضى الله عنه                      | 18      |
| 28       | فرمودات حضرت خليفة أسيح الثالث رحمه الله تعالى                   | 19      |
| 29       | فرمودات حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه الله تعالى                   | 20      |
|          |                                                                  |         |

| صفحتبر | عنوان                                                                                        | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 36     | فرمودات حضرت خليفة تمسيح الخامس ايده الله تعالى                                              | 21      |
| 39     | آمد کی تعریف                                                                                 | 22      |
| 41     | اصل آمد کے مطابق بجٹ                                                                         | 23      |
| 42     | لازمی چندہ نہ دینے والوں کے متعلق ارشادات                                                    | 24      |
| 43     | نا دہندہ کو جماعتی عہدہ نہ دیا جائے                                                          | 25      |
| 44     | ایسے احباب جوانتخابات میں حصہ ہیں لے سکتے اور نہ ہی عہد بدار بن سکتے ہیں۔                    | 26      |
| 45     | خاص ضرورت کے تحت چندہ وصول کرنے کا طریق                                                      | 27      |
| 46     | تشخيص بجب آمد                                                                                | 28      |
| 46     | چندهمستورات                                                                                  | 29      |
| 46     | آمد کاتعین                                                                                   | 30      |
| 48     | تخفيف شرح كيلئے اجازت كا طريق كار                                                            | 31      |
| 50     | ہدایات بابت تیاری بجٹ                                                                        | 32      |
| 50     | تشخيص بجب آمد                                                                                | 33      |
| 51     | بجبٹ کی منظوری                                                                               | 34      |
| 53     | ترميم بجث                                                                                    | 35      |
| 56     | بجٹ کے مطابق چندے وصول کرنے کی کوشش کرنا                                                     | 36      |
| 58     | متفرق امور بابت وصولی وادائیگی                                                               | 37      |
| 59     | بجٹ پورا کرنا جماعتوں کی ذ مہداری ہے                                                         | 38      |
| 60     | بقایادارخدا کے نزد یک جواب دہ ہے                                                             | 39      |
| 60     | نمائندگان مجلس مشاورت کا فرض<br>ناد ہندگان کی اصلاح<br>ناد ہندگان کےخلاف کاروائی کا طریق کار | 40      |
| 61     | ناد ہندگان کی اصلاح                                                                          | 41      |
| 62     | نادہندگان کےخلاف کاروائی کاطریق کار                                                          | 42      |

| صفخمبر | عنوان                                          | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| 63     | ہدایات برائے بجٹ ذیلی م                        | 43      |
| 65     | ما ہانہ مالی گوشوار ہ                          | 44      |
| 65     | ريگولرانکم وا بيکسپنڈ يچ                       | 45      |
| 68     | كنْد يشنلانكم وا يكسپيند يج                    | 46      |
| 69     | ڈ یویلیمنٹ اَکم وا بیسپنڈ کچر                  | 47      |
| 71     | متفرق امور بابت مالی گوشواره                   | 48      |
| 73     | تفصيل چنره جات                                 | 49      |
| 73     | لازمی چنده جات                                 | 50      |
| 73     | طوعی چنره جات وامانات                          | 51      |
| 73     | وه اموال جن كاذاتى خرچ جائز نهيں               | 52      |
| 73     | مر کزی تحریکات                                 | 53      |
| 74     | مرکزی امانات                                   | 54      |
| 74     | لوکل امانات                                    | 55      |
| 74     | لوکل فنڈ                                       | 56      |
| 74     | سنشرل ریز رو                                   | 57      |
| 75     | سنشرل ریز رو کے بارے میں ہدایات                | 58      |
| 77     | ز کو ة                                         | 59      |
| 84     | ز کو ۃ کی ادائیگی ہے متعلق بعض بنیا دی معلومات | 60      |
| 85     | مدایات برائے تقسیم زکو ة                       | 61      |
| 86     | <i>فطران</i> ہ                                 | 62      |
| 86     | فدي                                            | 63      |
| 87     | عيدفندُ                                        | 64      |

| صفخمبر | عنوان                                                             | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 88     | وصيت                                                              | 65      |
| 89     | شرا ئط دصیت                                                       | 66      |
| 90     | بیا نظام حسب وحی الہی ہے                                          | 67      |
| 91     | د نیا کا نیانظام الوصیت میں موجود ہے                              | 68      |
| 97     | چنده شرطاوّل                                                      | 69      |
| 97     | چناره اعلان وصیت                                                  | 70      |
| 98     | چناره حصه آمد                                                     | 71      |
| 99     | چنره حصه جائيدا د                                                 | 72      |
| 100    | چنره عام                                                          | 73      |
| 101    | چنده جلسه سالانه                                                  | 74      |
| 103    | تح یک جدید                                                        | 75      |
| 106    | تح یک جدید کے ادوار                                               | 76      |
| 108    | ثمرات تحریک جدید                                                  | 77      |
| 108    | مطالبات تحريك جديد                                                | 78      |
| 108    | ارشادات                                                           | 79      |
| 111    | مدایات بابت چنره تحریک جدید                                       | 80      |
| 112    | نفرت جہال سکیم                                                    | 81      |
| 114    | وقف جديد                                                          | 82      |
| 115    | مدایات بابت چنره وقف جدید                                         | 83      |
| 116    | المانت تربيت                                                      | 84      |
| 116    | بيوت الحمد منصوبه                                                 | 85      |
| 118    | امانت تربیت<br>بیوت الحمد منصوبه<br>کفالت یکصدیتا کل (یتا می فنڈ) | 86      |

| صفخ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 119 | نغمير بيوت الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87      |
| 120 | صدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88      |
| 120 | مریم شادی فنڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89      |
| 121 | سيدنا بلال فند الشائفة المسيدنا بلال فند المسيدنا المسيدا | 90      |
| 122 | طاہر فاؤنڈیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91      |
| 123 | مداشاعت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92      |
| 131 | مقامی چنده جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93      |
| 133 | وصولی وترسیل چنده جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94      |
| 133 | نیشنل سطح پررسید بکس سے متعلقه امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95      |
| 134 | مقامی سطح پررسید بکس سے متعلقہ امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96      |
| 135 | مقامی سطح پروصول شده چنده کا حساب ر کھنے کا طریق کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97      |
| 135 | مقامی جماعت کی جانب سے نیشنل جماعت کو چندہ جات کی ترسیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98      |
| 137 | تمام وصول شدہ چندہ جات بنک میں جمع کروائے جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99      |
| 138 | حسابات ومعائنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     |
| 141 | فرائض عهد يداران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101     |
| 142 | فرائض سیکرٹری مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102     |
| 143 | ایڈیشنل سیکرٹری مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103     |
| 144 | سیکرٹری وصایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104     |
| 144 | سيکرٹری تحريک جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105     |
| 146 | سیکرٹری وقف جدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106     |
| 147 | سیکرٹری وقف جدید<br>ایڈیشنل سیکرٹری وقف جدید(برائے نومبائعین )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107     |
| 147 | سیرٹری جائیداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108     |

#### viii

| صفخيبر | عنوان                                                                                             | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 148    | محاسب(ا كاؤنثينث)                                                                                 | 109     |
| 148    | امين:(خزانچی)                                                                                     | 110     |
| 149    | آ ۋىيٹر                                                                                           | 111     |
| 150    | فانسكميڻي                                                                                         | 112     |
| 152    | متعلقه قواعد                                                                                      | 113     |
| 158    | قواعد وصيت                                                                                        | 114     |
| 160    | انشورنس                                                                                           | 115     |
| 163    | Annexure I — وصیت ہے متعلق مختلف امور کی وضاحت<br>Annexure II — تفصیل مدات بابت بجٹ ومالی گوشوارہ | 116     |
| 177    | Annexure II ——— تفصیل مدات بابت بجٹ و مالی گوشوار ہ                                               | 117     |
| 182    | Annexure III چيک لسٺ بابت بجٺ                                                                     | 118     |
| 184    | Annexure IV چيک لسٺ بابت مالي گوشواره                                                             | 119     |
| 186    | Annexure V فارم وصيت                                                                              | 120     |
| 190    | Annexure VI — چيک لسٺ بابت فارم وصيت                                                              | 121     |
| 192    | Annexure VII——نارم جدول'ج'                                                                        | 122     |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ابتدائيه

اللہ تعالی جب کسی الہی جماعت کی بنیادر کھتا ہے تو اس جماعت کے مانے والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کیلئے ان سے بچھ قربانیوں کا تقاضا فرما تا ہے، یا یوں سمجھ لیجیئے کہ خدا تعالیٰ کے قرب اوراس کی رضا کو پانے کیلئے قربانی ایک لازمی شرط ہے، اور یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے وقت اور زمانے کے حالات پر منحصر ہوا کرتی ہے مثلاً آنحضرت کیلئے کے زمانے میں مال کی قربانی بھی تھی ،کیکن جان کی قربانی زیادہ اہمیت رکھتی تھی کیونکہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر مظالم کا ایک سلسلہ جاری تھا اور انہی مظالم کے تحت مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں بھی تھینچا گیا تھا۔

لیکن اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں مسی محمدی کے دور کیلئے آنخضرت کیلئے نے "یَصَعُ الْبَحَوْب " کی نوید سنا کر قرون اولی کی مانند جنگوں اور تلوار کے جہاد کوموقوف فرمادیا اور مسی محمدی کے فرائض میں قلمی جہاد کو شامل فرما کرمال کی قربانی کو جاری رکھا کیونکہ قلمی جہاد کیلئے مال کا ہونا لازم وملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: -

> " کیسا بیز مانه برکت کا ہے۔ کو کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتیں۔اور بیز مانه جانوں کے دینے کانہیں بلکہ مالوں کے بشرط استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔"

(الحكم قاديان، ۱۰ رجولا ئي ۱۹۰۳ء)

وکارہ عیں حضرت میں موعود علیہ السلام نے جب اپنی معرکۃ الآراء تصنیف برائین احمد یہ شاکع کرنا جاہی تو اس وقت آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ساری کتاب کو بیک وقت شاکع فر ماسکتے اس مالی پریشانی کی بابت حضور علیہ السلام فر ماتے ہیں: -

#### (ترجمه) کھچور کے تنہ کو ہلا تیرے پرتازہ بتازہ کھجوریں گریں گی .................."

(هقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٣٥٠)

چنانچہاس الہام کے بعد حضور علیہ السلام نے مالی معاونت کی تحریک کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان فرمائے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بیہ کتاب شائع ہوئی جس کی اشاعت سے اسلام کی فتح کی بنیا در کھی گئی اور وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اس وقت مالی قربانی کی خدا تعالیٰ نے ان کی قربانی کو اس طرح قبول فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان احباب کے نام اپنی کتاب میں درج فرماتے ہوئے ان کا درج ذیل الفاظ میں شکر یہ ادا فرمایا: -

> " میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے اپیاممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کاشکرا دا کرسکوں۔"

> (براہین احمد بیہ، روحانی خزائن جلداصغیہ) حضور علیہ السلام نے ان احباب کے نام ککھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا: " تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاضہ اس کتاب کا باقی رہے ہرایک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیرسے باد کرے ۔ "

(برا بین احمد بیه، روحانی خزائن جلداصفحه ۵)

حضورعلیہ السلام نے اپنی تصنیف فتح اسلام میں اس الہی کا رخانہ کو، جس کی آپ کے ذریعہ بنیاد رکھی گئی پانچ شاخوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے ایک تالیف وتصنیف کا سلسلہ ہے جس کیلئے حضور علیہ السلام چندوں کی اہمیت اور اسکی ادائیگی کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: –

"اے ملک مِند کیا تجھ میں کوئی ایبا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ (تالیف وتصنیف ناقل) کے اخراجات کا متحمل ہو سکے ۔ اگر پانچ مومن ذی مقدرت اس وقت کو پہچان لیں تو ان پانچ شاخوں کا اہتمام اپنے اپنے ذمہ لے سکتے میں ۔ اے خداوند خدا ۔ تو آپ ان دلوں کو جگا ۔ اسلام پر ابھی ایسی مفلسی طاری نہیں ہوئی تنگد لی ہے ۔ ایسی تنگد تی نہیں ۔ اور وہ لوگ جوکامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی

اس طور پراس کارخانہ کی مدد کرسکتے ہیں جواپی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پرعہد پختہ کے ساتھ پھے پھر تو م نذراس کارخانہ کی کیا کریں۔ سل اور سردمہری اور بدظنی سے بھی دین کوفا کدہ نہیں پہنچتا۔ بدظنی ویران کرنے والی گھروں کی اور تفرقہ میں ڈالنے والی دلوں کی ہے۔ دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایاانہوں نے دین کی اشاعت کیلئے کیسی کیسی جانفشانیاں کیں .......مسلمان بننا آسان نہیں۔مومن کا لقب پانامہل نہیں۔ سواے لوگواگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو نہیں۔مومن کا لقب پانامہل نہیں۔ سواے لوگواگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تواس میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھونیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تہمیں آسان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کون کر کیا جواب دیتے ہو۔ "

(فتحاسلام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۳۰)

حضورعليه السلام مزيد فرماتے ہيں:-

(مجموعه اشتهارات جلد ۳صفحه ۱۵۲)

خدا کے نبی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ نام آج بھی زندہ ہیں اور اسکی دی ہوئی دعا قیامت تک کیلئے ان لوگوں کی نسلوں کو بھی فیضیا ب کرتی رہے گی۔ کیونکہ خدا کی راہ میں نیک نیتی سے کی جانے والی قربانی رائیگاں نہیں جاتی ۔ الہی سلسلے اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجایا کرتے بلکہ نبی تو ختم ریزی کرتے ہیں اور پیٹم ان کے جانشینوں کے عہدوں میں چھاتا، پھولٹا اور ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پس خدا کے نبی کی بیآ وازاب بھی اس کے جانشین ،خلیفۃ امسے کی طرف سے دہرائی جارہی ہے کہ آؤخدا کی راہ میں اپنے اموال پیش کروز کو ق کی شکل میں ،حصہ آمد کی صورت میں ،چندہ عام کی صورت میں ، تخریک جدید ووقفِ جدید کی صورت میں اور صدقات کی صورت میں ۔پس کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو این مال میں سے ایک حصہ بھوڑ اسا حصہ اسکی راہ میں دے اور حیاتِ جاودانی حاصل کرلے۔

سلسلہ عالیہ احمد بیاللہ تعالیٰ کی خاص مثیت کے تحت اشاعت اسلام اور اصلاح خلق اللہ کی خاطر قائم ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کے خاص سلسلہ قائم ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دن دوگئی رات چوگئی ترقی کرر ہا ہے۔ اس ترقی کے ساتھ ساتھ سلسلہ کے تمام کاموں کیلئے قدم قدم پراموال کی ضرورت ہیں آ رہی ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے احباب جماعت کو بڑھ چڑھ کرمالی قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔

ایسے احباب کرام جوخدا تعالی کے فضل ہے سے زمان علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور وہ عہد یدار جومر کز سلسلہ کی طرف سے چندہ جات کے وصول کرنے کیلئے مقرر ہیں یا جواس اہم کام کی ٹکرانی کے ذمہ دار ہیں اس رسالہ کی غرض ان کو جماعت احمد یہ کے مالی نظام ،اس کی اہمیت ،ضرورت اور طریق کارسے واقفیت ولانا ہے۔

پس عہدیداران سے درخواست ہے کہ اس رسالہ کا مطالعہ کریں اور اس میں دی گئی ہدایات پرخود بھی عمل کریں اور اس میں دی گئی ہدایات پرخود بھی عمل کریں اور احباب جماعت کو بھی اس سے مستنفید ہونے اور اس سے راہنمائی حاصل کرنے کی تاکید فرمائیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چندہ دہندگان کی مالی قربانی کو قبول فرمائے اور آنخضرت علیقیہ ،حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء نے جو دعائیں ایسے احباب کرام کیلئے کی بیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کا وارث بنائے اور تمام کارکنان جو اس خدمت پر مامور بیں انہیں اجرعظیم عطافر مائے۔ آمین!

والسلام خا کسار

و کیل المال ثانی تحریک جدیدانجمن احمدیه پاکتان ـ ربوه

(31) جنوري 2005)

# مالى قربانى كى اہميت ازروئے قرآن حكيم

وَانُهِ قُوافِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاتُلُقُوا بِاَيُدِيكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَالاتُلُقُوا بِاَيُدِيكُمُ الله التَّهُلُكَةِ وَاحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ-

(البقره. ١٩٢)

تر جمہ:۔اوراللہ کےراستے میں (مال و جان ) خرچ کرواورا پنے ہی ہاتھوں (اپنے آپ کو ) ہلاکت میں مت ڈالواورا حسان سے کام لو۔اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔

--&☆}--

مَنُ ذَاالَّذِى يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضُعَافًا كَثِيْرَةًوَ اللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبُصُطُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ-

(البقرة . ٢٣٦)

ترجمہ:۔کیا کوئی ہے جواللہ کو (اپنے مال کا) ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دیتا کہ وہ اسے اس کے لئے بہت بہت بڑھائے اور اللہ (کی بیجھی سنت ہے کہ وہ بندہ کا مال) لیتا ہے اور بڑھا تا ہے اور ( آخر ) تنہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔

--﴿☆﴾--

ترجمہ:۔اےابیان دارو! جو کچھ ہم نے تہہیں دیا ہےاس میں سےاس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کسی قتم کی (خرید و) فروخت، نہ دوئتی اور نہ شفاعت ( کارگر ) ہوگی (خدا کی راہ میں جو پچھ ہوسکے ) خرچ کرلو۔اور(اس حکم کا)ا نکار کرنے والے ایس --﴿ ﷺ ﴾--

مَثَلُ الَّذِيُنَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّهُ يُضعِفُ النَّبَ وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَن يَّشَآءُ وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَن يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ-

(البقره. ۲۲۲)

ترجمہ:۔جولوگ اپنے مالوں کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے اس فعل) کی حالت اس دانہ کی حالت کے مشابہ ہے جوسات بالیں اگائے (اور) ہر بالی میں سو دانہ ہو۔اوراللہ جس کیلئے چاہتا ہے (اس سے بھی ) بڑھا (بڑھا کر) دیتا ہے اوراللہ وسعت دینے والا (اور) بہت جاننے والا ہے۔

**--**&☆}--

اَلَّذِيُنَ يُنُفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآلُفِهُمُ عِنْدَرَبِّهِمُ وَلَا خَوْثُ مَآلُفُهُمُ عِنْدَرَبِّهِمُ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ-

(البقره. ٢٧٣)

ترجمہ:۔جولوگ اپنے مالوں کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی رنگ میں احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی قشم کی تکلیف دیتے ہیں ان کے رب کے پاس ان (کے اعمال) کا بدلہ (محفوظ) ہے۔اور نہ تو انہیں کسی قشم کا خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔

--&☆\$--

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنُفِقُونَ آمُوَ الَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنُ انْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ آصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتُ أَكُلَهَا

# ضِعُفَيُنِ فَإِن لَم يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ -

(البقره. ٢٢٦)

ترجمہ:۔ اور جولوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کیلئے خرچ کرتے ہیں ان (کے خرچ) کی حالت اس باغ کی حالت کے مثنا بہ ہے جواو نچی جگہ پر ہو ( اور ) اس پر تیز بارش ہوئی ہوجس (کی وجہ ) سے وہ اپنا کچل دو چند لا یا ہو۔اور ( اس کی کیفیت ہو کہ ) اگر اس پر زور کی بارش نہ پڑے تو تھوڑی ہی بارش ہی ( اس کیلئے کافی ہوجائے ) اور جو پچھتم کرتے ہواللہ اسے دیکھ رہا ہے۔

**--**&☆**}--**

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِسِرَّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ المُوالَهُمُ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِسِرَّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمُ اللَّهُمُ يَحْزَنُون- الْجُرُهُمُ عِنْدَرَبِّهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُون-

(البقره. 24)

ترجمہ:۔جولوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ (بھی) اور ظاہر (بھی) (اللّٰد کی راہ میں) خرج کرتے رہتے ہیں۔ ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر (محفوظ) ہے اور نہ (تو) انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مملکین ہول گے۔

--﴿☆﴾--

لَنُ تَنَالُو االُبِرَّ حَتَّى تُنُفِقُو امِمَّا تُحِبُّوُنَ وَمَاتُنُفِقُو امِنُ شَيْءٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيُمٌ-

(ال عمران. ٩٣)

ترجمہ: یم کامل نیکی کو ہر گزنہیں پاسکتے جب تک کے اپنی پیندیدہ اشیاء میں سے (خدا کیلئے )خرچ نہ کرو۔اور جوکوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے۔

**--**♦☆**>--**

وَمَالَكُمُ اللَّاتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتُحِ وَقَتَلَ اوَلَارُضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتُحِ وَقَتَلُوا اللَّهُ اعْدُ وَقَتَلُوا اللَّهُ الْحُسُنِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ- وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسُنِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ-

(الحديد. ١١)

تر جمہ:۔اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہتم اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ اے مومنو! فتح سے پہلے جس نے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور اس کی راہ میں جنگ کی وہ اس کے برابر نہیں ہوسکتا جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور فتح کے بعد جنگ کی۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جنگ کرنے والے اور جنگ کرنے والے درجہ میں بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب انجھی طرح واقف ہے۔

--&☆}--

مَنُ ذَاالَّـذِى يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ إِللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(الحديد. ١١)

ترجمہ:۔کیا کوئی ہے جواللہ کو (اپنے مال کا)اچھا کلڑا کاٹ کردے تا کہ وہ اُسے اس کیلئے بڑھائے۔اوراس کیلئے ایک معزز بدلہ مقررہے۔



# منتخب احادیث نبوی آفیسیه بابت مالی قربانی

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ يَابُنَ ادَمَ اَنُفِقُ اُنُفِقُ عَلَيْكَ.....

(صحيح مسلم كتاب الزكواة)

ترجمہ:۔حضرت ابوھریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا ہے ابن آ دم! تو دل کھول کرخرج کر اللّٰہ تعالیٰ بھی تجھ پرخرج کرے گا........

#### --&☆}--

مَا مِنُ يَّوُمٍ يُّصُبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنُزِلَانِ فَيَقُولُ اللهُمَّ اَحُطِ مُنُفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخِرُ اللهُمَّ اَحُطِ مُنُفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخِرُ اللهُمَّ اَحُطِ مُنُفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخِرُ اللهُمَّ اَعُطِ مُمُسِكًا تَلَفًا. (صحيح بخارى كتاب الزكوة)

ترجمہ:۔ ہرضج دوفر شنے اترتے ہیں۔ان میں سے ایک کہتا ہے۔اے اللہ! خرج کرنے والے تی کو اور دے اوراس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ! روک رکھنے والے کنجوں کو ہلا کت دے اوراس کا مال ومتاع بر بادکر۔

#### --&☆}--

مَنُ اننفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبُعُمِا تَةِ ضِعُفٍ.

(ترمذى باب فضل النفقة في سبيل الله)

ترجمہ:۔جوشخص اللہ تعالیٰ کے راہتے میں کچھ خرچ کرتا ہے۔اسے اس کے بدلہ میں سات سوگنازیادہ ثواب ملتا ہے۔ --﴿ ﴿ ﴾-- اَلُسَخِىُّ قَرِيُبٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَرِيُبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيُبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيُبٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أُحَبُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيل.

(قشيريه. الجود و السخاء)

ترجمہ: سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوز خ سے دور ہوتا ہے۔اس کے برعکس بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے،لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے کین دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ان پڑھنخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے۔

--&☆}--

لَا حَسَدَ إِلَّا فِى ثُنَتَيُنِ: رَجُلُ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلُ اتَاهُ اللّهُ حِكْمَةً فَهُوَيَقُضِى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلُ اتَاهُ اللّهُ حِكْمَةً فَهُوَيَقُضِى بِهَاوَيُعَلِّمُهَا."

(صحيح بخارى كتاب الزكوة)

تر جمہ:۔ دو شخصوں کے سواکسی پررشک نہیں کرنا چاہیئے ۔ایک وہ آ دمی جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا اوراس نے اسے راہ حق میں خرچ کردیا۔ دوسرے وہ آ دمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اورعلم وحکمت دی جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھا تا بھی ہے۔

--&☆}--

عَنُ رَافِعِ بُنِ خُدَيُجٍ لَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَا لُغاذِي فِي عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَا لُغاذِي فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرُجِعَ اللَّى بَيْتِهِ. (مشكوة . كتاب الزكوة)

ترجمہ: - حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ نے فرمایا صدقہ وصول کرنے والا (محصل) گھروا پس آنے تک اللّٰہ کی راہ میں غازی کی مثل ہے۔

--&☆}--

عَنُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُكُمُ وَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ المُصَدِّقُ فَلْيَصُدُدُ عَنُكُمُ وَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاضٍ. (صحيح مسلم . كتاب الزكوة)

ترجمہ:۔حضرت جربر بن عبداللّٰد ؒ نے بیان کیا کہ رسول اللّٰیوالیّٰتِی نے فرمایا جب تمہارے پاس زکوۃ وصول کرنے والا (محصل) آئے تو اسے تمہارے ہاں سے راضی ہوکرلوٹنا جا بئنے ۔

--&☆}--

عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ عَنِ النَّبِيِ قَالَ اَيُنَا رَجُلُ يَّمُشِى بِفَلاةٍمِّنَ الْاَرْضِ فَسَمِع صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ اسُقِ حَدِيُقَةَ فُلانِ فَتَنَحْمَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَافُرغَ مَاءَهُ فَى حَرَّةٍ فَتَنَخَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَافُرعَ مَاءَهُ فَى حَرَّةٍ فَا فَتَنَخَى ذَلِكَ الشَّرَاجِ قَدِاسُتَوُ عَبَتُ ذَلِكَ فَا إِذَا شَرَعَةً مِّنُ تِلُكَ الشِّرَاجِ قَدِاسُتَوُ عَبَتُ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِى حَدِيُقَتِه يُحَوِّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِى حَدِيْقَتِه يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ مَا اسُمُكَ؟ قَالَ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ مَا اسُمُكَ؟ قَالَ اللهِ مَا السَّمَكَ فَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ فَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ فَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ فَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ مَا السَّمَكَ عَنِ اسْمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ لَهُ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى السَّمِكُ عَنِ اسْمِعُ فِى السَّعَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللّهِ لَهُ اللهِ لَلْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

## اَنْظُوْ اللِّي مَا يَخُو بُ مِنْهَافَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَاكُلُ اَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًاوَ أَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ.

(صحيح مسلم. كتاب الزهد)

ز جمہ: ۔حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہا یک دفعہ آنخضرت اللہؓ نے بیقصہ بیان کیا کہا یک آ دمی ہے آ ب و گیاہ جنگل میں جار ہاتھا، بادل گھرے ہوئے تھے۔اس نے بادل میں سے آواز سنی کہاہے بادل فلاں انسان کے باغ کوسیراب کر۔وہ بادل اس طرف کوہٹ گیا، پھر یکی سطح مرتفع پر بارش برسی۔ یانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے لگا۔وہ شخص بھی اس نالے کے کنارے کنارے چل بڑا۔ کیاد یکتا ہے کہ بینالہ ایک باغ میں جاداخل ہوا ہےاور باغ کاما لک کدال سے مانی ادھراُ دھر<sup>مخ</sup>تلف کیار پوں میں لگار ہاہے۔اس آ دمی نے باغ کے ما لک سے یو چھا۔اےاللہ کے بندے! تمہارا نام کیا ہے؟اس نے وہی نام بتایا جواس مسافر نے اس بادل میں سے سناتھا۔ پھر ہاغ کے مالک نے اس مسافر سے یو چھا۔اےاللّٰہ کے بندے!تم مجھ سے میرانام کیوں یو چھتے ہو؟ اس نے کہامیں نے اس بادل میں سے جس کی بارش کاتم یا نی لگار ہے ہو بیآ واز سن تھی کہا ہے بادل فلاں آ دمی کے باغ کوسیراب کریتم نے کون سااییا نیک عمل کیا ہے جس کا یہ بدلہ تجھ کوملا ہے؟ باغ کے ما لک نے کہا۔اگر آپ پوچھتے ہیں توسنیں۔میراطریق کاریہ ہے کہاس باغ سے جوپیدادار ہوتی ہےاس کا ایک تہائی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں ،ایک تہائی اپنے اور اپنے اہل وعیال کے گذارہ کیلئے رکھتا ہوں اور باقی ایک تہائی

دوبارہ ان کھیتوں میں ہیج کے طور پر استعال کرتا ہوں۔

عَنُ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُرِ رَضِى الله عَنُهُمَا أَنَّهَا جَاءَ تُ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اَستَطَعُتِ.

(صحیح بخاری کتاب الز کواة)

تر جمه : \_حضرت رسول کریم هیالیه نے ایک دفعه اپنی نبتی ہمشیرہ حضرت اساءٌ بنت الی بکر ٌلوفسیحت فر مائی که الله کی راہ میں گن گن کرخرچ نہ کیا کرو۔ورنہ اللہ تعالی بھی تمہیں گن گن کر ہی دیا کرے گا۔اینے روپیؤں کی تھیلی کا

(13)

منہ ( بخل کی راہ ہے ) بند کر کے نہ بیٹھ جانا ور نہ پھراس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ جتنی طاقت ہے دل کھول کر خرچ کیا کرو۔

--﴿☆﴾--

أَيُّكُمُ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنُ مَّالِهِ؟ قَالُوا يَارَسُولُ اللَّهِ، مَالُهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ مَاقَدَّمَ، مَامِنَا اَحَدُ اِلَّا مَالُهُ مَاقَدَّمَ،

وَ مَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. (صحيح بخارى كتاب الرقاق)

ترجمہ: ایک دفعہ حضور علیقہ نے صحابہ کی مجلس میں ان سے مخاطب ہو کر فر مایا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جسے
(اپنے بعد میں ہونے والے) وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز اور پیارا ہو۔ صحابہ ٹے عرض کیایارسول
اللہ علیقہ ہم میں سے کوئی بھی ایسانہیں جسے اپنامال زیادہ پیارا نہ ہو۔ آپ علیقہ نے فر مایا تو پھریادر کھونمہاراصل
مال وہی ہے جوخداکی راہ میں خرج کرکے آگے بھجوا چکے ہو، جو پیچھے باقی رہ گیاوہ وارثوں کا مال ہے۔

--﴿☆﴾--

عَنُ اَبِى هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: لَوُكَانَ لِى مِثْلُهُ عَلَيْهُ: لَوُكَانَ لِى مِثُلُ اللهِ عَلَيْ ثُلثُ لَيَا لٍ مِثُلُ المُحدِ ذَهَبًامَ ايَسُرُّنِى اَنُ لَاتَمُ رَّعَلَى ثُلثُ لَيَا لٍ وَعِنُدى مِنُهُ شَيءٌ اللهَ الشَيْعًا الرُصِدُهُ لِدَيْنِ.

(صحیح بخاری کتاب الرقاق)

تر جمہ:۔حضرت ابوھر بروؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا اگر میرے پاس اُحد جتنا سونا ہو میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ مجھ پرتین راتیں نہ گزریں اور میرے پاس اس میں سے پچھ موجود نہ ہومگروہ تھوڑ ابہت جس کوقرض کی ادائیگی کیلئے میں رکھاوں۔

## مالی قربانی کے متعلق سیدنا حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے ارشادات

#### سیدما تصریف ک مو و دختایها <sup>س</sup> انفاق سبیل الله کی ضرور<u>ت اورا ہمیت</u>

"اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارااسی راہ میں مرنا یہی موق ف ہے، موت ہے جس پراسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدائی کجتی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسر لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالی اب چا ہتا ہے۔ اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روبراہ کرنے کیلئے ایک عظیم الثان کا رخانہ جو ہرایک پہلوسے موثر ہو، اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سواس حکیم وقد رینے اس عاجز کواصلاح خلائق کیلئے بھیج کرایساہی کیا۔ اور دنیا کوتن اور راسی کی طرف صینچنے کیلئے گئی شاخوں پرامر تائید جق اور اشاعت اسلام کوشقیم کردیا۔ "

#### چنده کی تحریک

"سوا اسلام کے ذی مقدرت لوگواد کیھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچادیا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچادیا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانہ کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے جو شخص اپنی سارے پہلوؤں کو بہ نظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق خدمت اداکر نا چاہیئے جو شخص اپنی حثیث کے موافق کچھ ما ہواری دینا چاہتا ہے وہ اس کوحق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کرخود بخو د ما ہوارا پنی فکر سے اداکرے اور اس فریضہ کو خالصہ گلہ نذر مقرر کرے اُس کے ادا میں تخلف یا سہل انگاری کو روا ندر کھے اور جو شخص کیمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اس طرح اداکرے کین یا در ہے کہ اصل مد عاجس پر اس سلسلہ کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے وہ یہی انتظام ہے کہ سے خیرخواہ دین کے اپنی سلسلہ کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے وہ یہی انتظام ہے کہ سے خیرخواہ دین کے اپنی

#### یہ وقت چھر ہاتھ نہیں آئے گا

## مال خود بخو زہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ملتاہے

" پی ظاہر ہے، کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے اور تمھارے لئے ممکن نہیں۔ کہ مال

سے بھی محبت کر و، اور خدا سے بھی۔ صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ پس خوش قسمت

وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کر ے۔ اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی

راہ میں مال خرچ کر ہے گا۔ تو میں یقین رکھتا ہوں، کہ اس کے مال میں بھی دوسروں

کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی۔ کیونکہ مال خود بخو دنہیں آتا۔ بلکہ خدا کے ارادہ

سے آتا ہے۔ پس جو شخص خدا کیلئے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے۔ وہ ضروراسے پائے

گا۔ لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجانہیں لاتا جو بجالانی

چا بیئے ۔ تو وہ ضروراس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کروکہ مال تمھاری کوشش سے آتا

ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور بیمت خیال کروکہ مال تمھاری کوشش سے آتا

دے کریا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجالا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر پچھ

دے کریا کسی اور رنگ ہے کوئی خدمت بجالا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر پچھ

احسان کرتے ہو، بلکہ بیاس کا حسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کیلئے بلاتا ہے۔ "

#### نومبائعین سے چندہ وصول کرنے کے متعلق تا کیدی ارشاد

"آئے دن صد ہا آ دمی بیعت کر کے چلے جاتے ہیں۔لیکن دریافت کرنے پر بہت ہی کم تعدادالیے اشخاص کی ہے جومتواتر ماہ بہ ماہ چندہ دیتے ہیں۔ جو شخص پی حیثیت وقو فیق کے مطابق اس سلسلہ کی چند پییوں سے امداد نہیں کرتا اس سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے۔ اور اس سلسلہ کو اس کے وجود سے کیا فائدہ؟ ایک معمولی انسان بھی خواہ کتنی شکستہ حالت کا کیوں نہ ہو۔ جب بازار جاتا ہے تواپی قدر کے موافق اپنے لئے اور اپنے بچوں کیلئے کچھ نہ کچھ لاتا ہے تو پھر کیا یہ سلسلہ جواتی عظیم الشان اغراض کیلئے اللہ تعالی نے قائم کیا ہے اس لائق بھی نہیں کہ وہ اس کیلئے چند پیسے بھی قربان کر سکے۔ دنیا میں آج تک کون سا سلسلہ ہوا ہے یا ہے جو خواہ دنیوی حیثیت سے دنیا میں آج تک کون سا سلسلہ ہوا ہے یا ہے جو خواہ دنیوی حیثیت سے

ہے یادینی۔بغیر مال چل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہرایک کام اس لئے کہ عالم اسباب ہے اسباب سے ہی چلایا ہے پھر کس قدر بخیل ومسک وہ شخص ہے جوالیے عالی مقصد کی کامیابی کیلئے اد نیا چیزمثل چندید پینےخرچ نہیں کرسکتا۔ایک وہ ز مانہ تھا کہ الٰہی دین پرلوگ اپنی جانوں کو بھیٹر بکری کی طرح نثار کرتے تھے مالوں کا تو کیا ذکر؟ حضرت ابوبکرصد بن ؓ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپناکل گھر بار نثار کیا۔ تنی کہ سوئی تک کو بھی گھر میں نہ رکھاا ورابیا ہی حضرت عمرؓ نے اپنی بساط اور شرح کے مطابق اور حضرت عثمانٌ نے اپنی طاقت وحیثیت کےمطابق علی مذاالقیاس علی قدرمرات تمام صحابه اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان ہونے کیلئے تیار ہوگئے۔ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کرجاتے ہیں اور اقرار بھی کرجاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کومقدم کریں گے۔ مگر مدد وامداد کے موقعہ پراپنی جیبوں کو دبا کر پکڑر کھتے ہیں۔ بھلاالیم محبت دنیا ہے کوئی دینی مقصد پاسکتا ہے؟ اور کیاا پیےلوگوں کا وجود کچھ بھی نفع رساں ہوسکتا ہے؟ بِرَكْنِيسِ- بِرَكْنِهِيں - الله تعالى فرما تا ہے لَنُ تَنالُو ااُلبرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّاتُحِبُّونَ جب تک تم اپنی عزیزترین اشاءالله جل شایهٔ کی راه میں خرچ نه کرویت تک تم نیکی کو نہیں پاسکتے .....بہتم میں سے ہرایک کوجوحاضر یاغائب ہے تاکید کرتا ہوں کہا ہے بھائیوں کو چندہ سے ہاخبر کرواور ہرا یک کمزور بھائی کوبھی چندہ میں شامل كرو- به موقعه ماتھا ٓنے كانہيں۔"

(ملفوظات جلدسوم صفحه ۳۵۹-۳۲۰ حاشیه)

### ال خرچ کرنے سے عمرین زیادہ ہوں گی

".......اگرتم کوئی نیکی کا کام بجالاؤگادراس وقت کوئی خدمت کروگے۔تواپی ایمانداری پرمہرلگا دو گے۔اورتمہاری عمریں زیادہ ہوں گی۔اورتمہارے مالوں میں برکت دی جائے گی۔"

(تبليغ رسالت جلدد جم صفحه ۵۲)

## بخلاورا يمان جمع نهيس <u>هو سكتے</u>

"میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو شخص سیچ دل سے خدا تعالی پر ایمان لا تا ہے۔ وہ اپنا مال صرف اس مال کو نہیں سمجھتا کہ اس کے صندوق میں بند ہے۔ بلکہ وہ خدا تعالی کے تمام خزائن کو اپنے خزائن سمجھتا ہے اور امساک اس سے اس طرح دور ہوجا تا ہے۔ جبیبا کہ روثنی سے تاریکی دور ہوجاتی ہے۔ اور یقیناً سمجھو کہ صرف یہی گناہ نہیں کہ میں ایک کام کیلئے کہوں اور کوئی شخص میری جماعت میں سے اس کی طرف کچھ التفات نہ کرے۔ بلکہ خدا تعالی کے نزدیک میری جماعت میں سے اس کی طرف کچھ التفات نہ کرے۔ بلکہ خدا تعالی کے نزدیک ہے۔ یہی گناہ ہے کہ کوئی کسی قتم کی خدمت کر کے یہ خیال کرے کہ میں نے پچھ کیا

(تبليغ رسالت جلد دېم ۵۷-۵۵)

## خدا<u>تمہیں بلاتا ہے</u>

"ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اوراس کے رسول پر درود بھیجے ہیں جو کریم اورا مین ہے اور اس کے آل پر درود بھیجے ہیں جو طیب اور طاہر ہیں اور نیز اس کے اصحاب پر جو کامل کمل ہیں۔ وہ اصحاب جو خدا تعالیٰ کی راہ میں دوڑے اور دنیا اور مافیہا ہے کنارہ کیا اور خدا کی طرف دوسروں ہے بطکی تو ٹر کر جھک گئے۔ بعد اس کے اے دوستو! ہمہیں معلوم ہو خدا تم پر رحم کرے کہ خدا کی طرف سے ایک بلانے والا تمہارے پاس اپنے وقت پر آیا ہے اور خدا کے رحم نے صدی کے سر پر تمہاری دیگیری کی اور تم پہلے اس بلانے والے کا انتظار پیاسوں کی طرح یا بھوکوں کی طرح کررہے تھے سووہ خدا کے فضل سے آگیا تاان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے اور تاکہ مجرموں کی راہ ول کی طرف ختم ہیں ہدایت کرے اور ہرایک امر جو جزا کے بلاوے اور معرفت کی راہوں کی طرف ختم ہیں ہدایت کرے اور ہرایک امر جو جزا کے دن تمہیں کام آوے سمجھاوے۔ پس اس نے تمہیں وہ تھائق اور معارف سکھلا دیئے دن تمہیں کام آوے سمجھاوے۔ پس اس نے تمہیں وہ تھائق اور معارف سکھلا دیئے

کہ تم خود بخو دان کونہیں جان سکتے تھے اور خدا تعالیٰ کی جمت تم پر پوری کردے اور تہہیں بینا بنایا اور تم نے وہ دیکھا جو تہہارے پہلے باپ دادوں نے نہیں دیکھا تھا اور وہ نور اور یقین تم کو ملا جو انہیں نہیں ملا تھا۔ پس خدا کی نعتوں کور دہ مت کر واور غافل مت ہو۔ اور میں تم میں ایسے لوگ بھی دیکھا ہوں جنہوں نے اپنے خدا کا ایسا قدر نہیں کیا جو کرنا چاہیئے تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالا نکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا یہ لوگ خدا پر احسان کرتے ہیں اور سب احسان خدا کے بی ہیں اگر سے جانتے ہوں۔ اسی کیلئے عزت اور بزرگ ہے۔ اگر تم قبول نہیں کرو گے تو وہ تم سے جانتے ہوں۔ اسی کیلئے عزت اور بزرگ ہے۔ اگر تم قبول نہیں کروگے تو وہ تم سے ڈرو اگر متقی ہو۔ اور عنقریب تم خدا کی طرف واپس کئے جاؤگے اور پوچھے جاؤگے اور بوچھے جاؤگے اور ہو جھے جاؤگے اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے ساتھ تمہارے مال اور املاک جا کیں گ

کیاتم پیگان کرتے ہوکہ خداتم سے راضی ہوجائے گا حالانکہ ابھی تم فرہ نہیں کئے جو صادقوں کے کام ہیں۔ تم ہرگز نیکی کوئییں پہنچو گے جب کلکہ وہ چیزیں خرج نہیں کروگے جو تمہیں پیاری ہیں۔ کیا سبب جوتم نہیں سمجھتے۔ کیاتم ہمیشہ زندہ چھوڑے جاؤ گاور نہیں مروگے۔ مجھے تم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں متنبہ کروں۔ پس جان لوکہ خدا تمہارے کا موں کود کھر ہا ہے اور خدا تمہیں بلاتا ہے تا اپنے مالوں اور جانوں کی کوششوں کے ساتھ تم اس کی مدد کرو۔ پس کیاتم فرما نبرداری اختیار کروگے اور جوتم میں سے خدا کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا اور جو پھوٹ سے بہتر محسنوں سے بہتر سے بہتر سے بہتر محسنوں سے بہتر محسنوں سے بہتر محسنوں سے بہتر محسنوں سے بہتر سے بہ

دوسرے پرسبقت لے جائے اور خدا جانتا ہے ان کو جو سبقت لے جائیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور بیعت کے ہاتھ اور اپنے عہد کی رعایت رکھی اور اچھے کام کئے پھر ترقیات کرتے رہے پھر استقامت اختیار کی ان کے لئے مغفرت اور رزق بزرگ اور خدا کی رضا ہے اور وہ ہی ہیے مومن ہیں اور وہ ہی ہیں جو خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔"

کی رضا ہے اور وہ ہی ہیے مومن ہیں اور وہ ہی ہیں جو خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔"

(مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 10 اتا ۱۵ سے 10

#### اینیعزیزاورپیاری چیزوں کوخدا کی راہ میں خرچ کرو

"...... ہے کاراور نگمی چنزوں کے خرچ سے کوئی آ دمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں ۔ کرسکتا۔ نیکی کا درواز ہ ننگ ہے۔ پس بیامر ذہن نشین کرلو کہ تمی چیزوں کے خرچ كرنے سے كوئى اس ميں داخل نہيں ہوسكتا۔ كيونكه نص صرح ہے۔ لَسنُ تَسَالُو االبو عَنْم، تُنفِقُوا مِمَّاتُحِبُّونَ جبتك عزيز اور پيارى سے پيارى چیزوں کوخرچ نہ کرو گےاس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔اگر تكليف الهانانهيس حابية اورحقيقي نيكي كواختيار كرنانهيس حابية تو كيونكر كامياب اور بامراد ہوسکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جوان کو حاصل ہوا۔ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کیلئے کس قدراخراجات اورتکلیفیں برداشت کرنی یرٹی ہیں تو پھر کہیں جا کرایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینے حاصل نہیں ہوسکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کوتسلی اور قلب کو اطمینان اورمولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے کیا یونہی آ سانی ہے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدائے تعالی کی رضامندی جو حقیقی خوثی کا موجب ہے۔ حاصل نہیں ہو کتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نه کی جاویں ۔خداٹھ گانہیں جاتا۔مبارک ہیں وہ لوگ! جورضائے الہی کے حصول کیلئے تکلیف کی برواہ نہ کریں۔ کیونکہ ابدی خوشی اور دائی آرام کی روشنی اُس عارضی تکلیف کے بعدمومن کوملتی ہے۔" (ريورٹ جلسه سالانه ۱۸۹۷ تفسير حضرت مسيح موعود عليه السلام جلد دوم صفحه ۱۳۱)

## من انصاري الى الله

(مجموعه اشتهارات جلدسوم ۱۲۵–۱۲۲)

#### آخری فیصله

"بیاشتہارکوئی معمولی تحریز ہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جومرید کہلاتے ہیں، بیآخری فیصلہ کرتا ہوں۔ جھے خدانے بتلایا ہے کہ میرا انہیں سے پیوند ہے یعنی وہی خداکے دفتر میں مرید ہیں جواعانت اور نفرت میں مشغول ہیں۔ مگر بہتیر سے ہیں کہ گویا خدا تعالی کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ سو ہرایک شخص کو چاہیئے کہ اس نئے انتظام کے بعد نئے سرے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ما ہواری بھیج سکتا ہے مگر چاہیئے کہ اس میں لاف گزاف نہ ہو۔ جسیا کہ پہلے بعض سے ظہور میں آیا کہ اپنی زبان پروہ قائم نہ رہ سکے۔ سوانہوں نے خدا کا گناہ کیا جو عہد کو توڑا۔ اب چاہیئے کہ ہرایک شخص سوچ سمجھ کر اس قدر ما ہواری چندہ کا

اقرارکرے جس کو وہ دے سکتا ہے۔ گوا یک پیسہ ما ہواری ہو۔ مگر خدا کے ساتھ فضول گوئی اور دروغ گوئی کا برتا و نہ کرے۔ ہرایک شخص جومر ید ہے اس کو چاہیے جوا پنے افض پر کچھ ما ہواری مقرر کر دے۔ خواہ ایک بیسہ ہوا ورخواہ ایک دھیلہ اور جوشض کچھ نفس پر کچھ ما ہواری مقرر نہیں کرتا اور نہ جسمانی طور پر اس سلسلہ کے لئے کچھ بھی مدد سستا ہو وہ منافق ہے اب اس کے بعد وہ سلسلہ میں رہ نہیں سے گا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہرایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ ما ہواری چندہ اس سلسلہ کی مدد کیلئے قبول کرتا ہے۔ اور اگر تین ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کا ف دیا جائے گا ااور مشتہر کر دیا جائے گا۔ گرکسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے تین ماہ تک چندہ کے جھیجے سے لا پروائی کی اس کانام بھی کا ف دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لا پرواہ جوانصار میں داخل کانام بھی کا ف دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لا پرواہ جوانصار میں داخل کانام بھی کا ف دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لا پرواہ جوانصار میں داخل

(مجموعه اشتهارات جلدسوم صفحه ۲۱۸ – ۲۹۹)

## ارشادات خلفاء حضرت مسيح موعودعليه السلام بابت مالى قربانى

لمسيح الاقتلات خليفة المسيح الاقتل رضي الله عنه

#### اینے مالوں کواللہ کی راہ میں خرچ کرو

".....انعام الهی پانے کے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ پچھ خوف بھی ہو۔خوف کس کا؟ خوف الله کا،خوف دخوف بعض نادان ضعیف الایمان لوگوں کے ارتداد کا،
مگروہ بہت تھوڑا ہوگا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے اور اللہ تعالی خود فرما تا ہے وَ لَنبُ لُونَ کُمُ مُ بِیشَکُو فَ وَ اَلْتُحُوعُ وَ اَلْتُحُومُ وَ اَلْا مُوالِ وَ اَلاَ اَنفُ سِ بِیشَکُومُ وَ اَلْتُحُومُ وَ وَ اللّٰهُ مُوالِ وَ اللّٰا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مُوالِ وَ اللّٰا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مُوالِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ مُوالِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ مُوالِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ال

(خطبه جمعه ۵رجون ۱۹۰۸ء)

### ینے مالوں کوخدا کی ہدایت کےمطابق خرچ کرو

".....انسان کہ عالم صغیر ہے اس کی مملکت کے انتظام کیلئے بھی ایک ملک کی حاجت ہے۔ ان تینوں حاجت ہے۔ ان تینوں حاجت ہے۔ اس تینوں کیلئے کسی حاجت روا کامختاج ہے۔ ان تینوں صفتوں کا حقیقی مستحق اللہ ہے۔ اس کی پناہ میں مومن کوآنا چاہیئے تا چھپے چھپے، پیچھے لے جانے والے، مانع ترقی وسوسوں سے امن میں رہے۔ اسلام کی حالت اس وقت

بہت ردی ہے۔ ہر مسلمان میں ایک قسم کی خود پندی اور خود رائی ہے۔وہ اپنے اوقات کو،اپنے مال کوخدا کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کرتا۔اللہ نے انسان کوآزاد بنایا پر کچھ پابندیاں بھی فرمائیں بالخصوص مال کے معاملہ میں ۔ پس مالوں کے خرچ میں بہت احتیاط کرو۔اس زمانہ میں بعض لوگ سود لینادینا جائز سجھتے ہیں۔ یہ بالکل ملط ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ سودکا لینے والا، دینے والا، بلکہ لکھنے والا اور گواہ، سب خداکی لعنت کے پنے ہیں۔

میں اپنی طرف سے حق تبلیغ اداکر کے تم سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ میں تمہاری ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم خدا کے ہو جاؤ ۔ تم اپنی حالتوں کوسنوارو۔خدا تہمہیں عمل کی تو فیق دے۔ آمین۔"

(خطبه جمعه ۲۵ رجون و ۱۹۰ و)

# فرمودات حضرت خلیفة استح الثانی رضی اللّه عنه الی قربانیوں کی بھیل بھی خلفاء کے ذریعہ ہوتی ہے

"ہم ہمیشداپی جماعت کے افراد سے بیر مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت میے موعود علیہ السلام بھی یہ مطالبہ فر مایا کرتے تھے۔ کہ خدا کیلئے اپنی جانوں اور مالوں کو وقف کردولیکن ہر زمانہ میں یہ معیار بدلتا چلا گیا ہے۔ پہلے دن جب لوگوں نے اس آواز کو سنا تو وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا۔ ہماری جان اور ہمارا مال حاضر ہے۔ حضرت میے موعود علیہ السلام نے ان کے جواب کو سنا اور فر مایا ہے تم نمازیں پڑھا کرو۔ روزے رکھا کرو۔ اسلام اور احمدیت کو پھیلایا کرو۔ اور اپنے مالوں میں پچھ نہ پھودین کی خدمت کیلئے وے دیا کرو۔ چاہوں نے بیسنا تو کیلئے دے دیا کرو۔ چاہوں کے بیسنا تو ان کے دلوں میں جرت پیدا ہوئی کہ کام تو بہت معمولی تھا۔ پھر ہمیں سے کیوں کہا گیا تھا کہ آواز اور اپنی جانیں اور اپنے اموال قربان کردو۔ پچھ وقت گزرا تو لوگوں کو پھر آواز

دى گئى كەجان اور مال كى قربانى كاوقت آگيا ہے لوگ پھراپنى جانيں اوراپيخ اموال لے کرحاضر ہوئے ۔ توانہیں کہا گیا۔ کتم رویبہ میں سے ایک پیپیہ چندہ دے دیا کرو۔ اس ریچھ مدت گزری تو مرکز کی طرف سے پھرآ واز بلند ہوئی کہآ ؤاورا نی جانیں اور ا پنے اموال دین کی خدمت کیلئے وقف کر دو۔لوگ پھرآ گے بڑھے توانہیں کہا گیا کہ آئنده پیسه کی بجائے دو پیسه رویبه چنده دیا کرو به حالت اس طرح بڑھتی چلی گئی۔ د صلے سے بہآ واز شروع ہوئی تھی پھر پیسہ برینچی پھر دوپیسہ برینچی ۔ پھر کہا گیا کہ اب دویسیے کا بھی سوال نہیں تین بیسے دیا کرو۔ تین بیسے دیتے رہے تو کہا گیااب حیاریسیے د یا کرو۔ پھروفت آیا تو کہا گیا کہ اپنی جائیدادوں اوراپنی آمد نیوں کی وصیت کردو۔ اوراس وصیت میں بھی کم سے کم دسویں حصہ کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ دسواں حصہ بہت كم ہے تہميں نوال حصد دينے كى كوشش كرنى جابيئے ۔ اور جن كوخدا تعالى توفيق عطا فر مائے۔وہ اس سے بھی بڑھ کر قربانی کریں۔وہ لوگ جن کوخدانے سمجھنے والا دل اور غور کرنے والا دماغ دیا ہے۔ وہ تو جانتے ہیں۔ کہ ہم کوقدم بہ قدم اس مقصد کے قریب کیا جار ہاہے جس کے بغیر قومیں بھی زندہ نہیں رہ سکتیں ۔ لیکن بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ بچھتے ہیں کہ بیقربانی اور ایثار کے الفاظ جومتواتر استعال کئے حاتے ہیں۔حقیقت سے ہالکل خالی ہیں۔قربانی اورایثار کے مالی لحاظ سے صرف اتنے معنے ہیں کہ روپیہ میں سے آنہ دے دیا یا آنہ نہ دیا تو ڈیڑھ آنہ دے دیا۔اوروفت کی قربانی کے لحاظ سے اس کے صرف اتنے معنے ہیں کہ چوہیں گھنٹہ میں گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ دے دیااوران کی نظروں سے یہ بات بالکل اوجھل ہوجاتی ہے کہسی دن سے مج ہمیں اپنی جان اورا پنامال قربان کرنے کیلئے آ گے بڑھنا پڑے گا..... بالکل ممکن ہے کہ آخر میں جب .....حقیقی اور سچی آ واز خدا تعالیٰ کے نمائندہ کے منہ سے نکلے۔**اورخدا** تعالی کی طرف سے رونصلہ ہوجائے کہ وہ آواز جوآج سے ۵۰ مال پہلے بلندی جار ہی تھی۔اس کا حقیقی ظہور ہو۔ تو اس غفلت کی بناء پر جومرور زمانہ کی وجہ سےتم پر 

## حضرت میں موعودعلیہالسلام کے بعد چندوں میں ایزادی

"بعض لوگ کہتے ہیں حضرت میسے موعود علیہ السلام نے فر مایا ہے تین مہینے میں اگر کوئی ایک بیسہ بھی چندہ دیتا ہے تو وہ احمدی ہے۔ مگر اب ایک آنہ فی رو بیہ ماہوار چندہ ہے لیکن وہ بینیں جانتے کہ قر آن کریم نے بتایا ہے کہ حضرت میسے کی جماعت پہلے کوئیل ہوگی۔ اور مضبوط ہوگی۔ اور مضبوط ہوجائے گی۔ اور مضبوط ہوجائے گی بینیں کہ حضرت میسے کی جماعت پہلے زیادہ ہوگی اور بعد میں کم ہوجائے گی بلکہ یہ جو فر مایا ہے کہ پہلے کمز ور ہوگی۔ بعد میں مضبوط ہوجائے گی۔ اس سے کی بلکہ یہ جو فر مایا ہے کہ پہلے کمز ور ہوگی۔ بعد میں مضبوط ہوجائے گی۔ اس سے ایمانی کمز وری مراد ہے۔

کوئی کے پہلے خلصین کی اس میں جنگ تو نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت سے؟ مگر نہیں بیتو ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض میں جوا خلاص تھا۔ وہ بعد میں آنے والوں میں پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ فر مایا "چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نوردیں بودے" ممکن ہے ایسے اخلاص والے نہ ہوں کیکن وہ ممتاز ہستیاں جو

جماعت کیلئے عمود وستون تھیں وہ چند ہی تھیں ممکن ہے ان کی مثال زمانہ پیدا کرنے سے قاصر رہے۔ مگر یوں جماعت اخلاص اور قربانی میں ترتی کررہی ہے۔ گومنافق بھی بڑھر ہے ہیں اور منافق حضرت سے موعود علیہ السلام کے وقت بھی تھے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا ہے۔ مگر اس وقت وہ نمایاں نہ تھے کیونکہ قربانی اس وقت ایسی معمولی تھی کہ جو تخلص کرتا تھاوہ منافق بھی کر دیتا تھا۔ اب جوزیا دہ قربانی کا وقت آیا تو منافق گرنے کے اور مخلص قربانی اور ایثار میں بڑھتے گئے۔ یہ امتیاز جو ابنظر آر ہا ہے اس لئے نہیں کہ پہلے منافق نہ تھا وراب ہو گئے ہیں۔ بلکہ اس لئے سے کہ سلے منافقوں اور مومنوں کا ابساطر بق نہ تھا۔ "

(ر پورٹ مجلس مشاورت ۱<u>۹۳</u>۱ء)

#### كاركنان مال بھى مجامد فى سبيل الله ہيں

"آپ جب تاریخ میں حضرت خالد اور سعد اور عمر و بن معدی کرب اور جرار کے حالات بڑھتے ہوں گے تو آپ کے دل میں بیخواہش ہوتی ہوگی کہ کاش ہم اس نمانہ میں ہوتے اور خدمت کرتے۔ مگراس وقت آپ کو بیر بھول جاتا ہے کہ ہر بخن وقت و ہر نکتہ مقامے دارد، اس زمانہ میں اللہ تعالی نے جہاد بالسیف کی جگہ جہاد بلیغ اور جہاد بالنفس کا درواز ہ کھولا ہے اور بلیغ ہونہیں سکتی جب تک روپیہ نہ ہو۔ کیونکہ بلغ بغیر روپیہ کے ہونہیں سکتی۔ پس آپ لوگ اس زمانہ کے مجاہد ہیں۔ اور وہی ثواب جو بہلوں کو ملا آپ کول سکتا ہے اور مل رہا ہے۔ پس آپ کام کو خوش اسلو بی سے کریں اور دوسروں کو سمجھا کیس تا کہ آپ سب لوگ مجاہد فی سبیل اللہ ہوجا کیں۔ "

اور دوسروں کو سمجھا کیس تا کہ آپ سب لوگ مجاہد فی سبیل اللہ ہوجا کیں۔ آ مین۔ "

#### ر فرمودات حضرت خليفة الشيح الثالث رحمه الله تعالى

#### ہمارا فرض

(پیغام جلسه سالانه قادیان ۸ <u>۱۹</u>۹۶)

#### نظام وصیت ایک عظیم نظام ہے

"الله تعالی نے حضرت میں مود علیه السلام کے ذریعہ جماعت احمد بید میں نظام وصیت کے قائم کیا۔ نظام وصیت ایک عظیم نظام ہے۔ ہر پہلو کے لحاظ سے۔ نظام وصیت کے ذریعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ سلسلہ عالیہ احمد یہ کے جو ممبر ہیں یا داخل ہیں سلسلہ عالیہ احمد یہ میں ان میں ان میں ساسلہ عالیہ احمد یہ میں ان میں سے ایک گروہ الیا ہو جو اسلامی تعلیم کی روح سے ذمہ داریوں کو اس قدر توجہ اور قربانی سے اداکر نے والا ہو کہ ان میں اور دوسرے گروہ میں ایک ما بہ الامتیاز پیدا ہوجائے۔ نظام وصیت صرف 1/10 مالی قربانی کا نام نہیں ہے۔ یہ نظام ہے زمین کی پہنچانے کا۔"

(خطبه جمعه ۳۰ رايريل ۱۹۸۲ء)

#### ار فرمودات حضرت خليفة السيح الرابع رحمه الله تعالى

#### موضى كامعيار

"وصیت کا نظام اللہ تعالی کی طرف سے جاری کردہ ہے۔اس کی شرح حضرت میں موعود علیہ السلام کی مقرر کردہ ہے۔کوئی خلیفہ اس کو بدل نہیں سکتا۔1/10 کی شرح 1/10 ہی رہے گی۔اس کئے جو شخص وصیت کرکے 1/10 کا وعدہ کرتا ہے اور دیتا اس سے بہت کم وہ موصی نہیں رہتا۔موصی وہ ہوتا ہے جو اخلاص میں دیا نت داری، تقویٰ اور طہارت، اخلاق اور تمام دوسرے معاملات میں صف اوّل میں ہو۔اسی طرح اس کا مالی قربانی میں بھی صف اوّل میں ہونا ضروری ہے۔اگر کوئی موصی اس معیار پر پورا نہیں اتر تا اسے ازراہ احسان موصوں کی فہرست سے خارج کردینا عالی کے ساتھ برعہدی کا مرتکب ہور ہاہوگا۔

.........ایک موصی اپنی آمدنی جو بتا تا ہے چھان بین کئے بغیراسے درست مان لیں اورشرح کے مطابق اس آمدنی پراس سے چندہ لیں لیکن اگراس امرکا قطعی اور حتی ثبوت موجود ہوکہ وہ اصل آمدنی سے کم آمدنی بتارہا ہے تو اسے تسلیم نہ کریں۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عملاً جھوٹ کا مرتکب ہورہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا موصی کیسے ہوسکتا ہے؟ اپنے اس فعل سے وہ اپنے آپ کو موصوں کے زمرے سے خارج کر لیتا ہے۔

(مفت روزه بدرقادیان م رنومبر۱۹۸۲ء)

## الله تعالى كے ساتھ صدق وسداد كامعامله كرو

"....لیکن خدا تعالی فرما تا ہے کہ یہ بھی صاحب فراست بندے ہیں۔ نہ تو تم مجھے دھوکا دے سکتے ہو۔ تمہارا رہن سہن،

تمہارامعاشرہ ،تمہاری زندگی کی اقدارساری کی ساری یہ بتارہی ہیں کہتمہارے اموال کتنے ہیں۔ گر چونکہ بہایک ٹیکس کا نظام نہیں اس لئے اخلاقاً بھی، تہذیباً بھی اور نظام سلسلہ کی پیروی میں بھی جملہ کار کنان سلسلہ جومنہ ہے کوئی کہنا ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بیرجانتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں کہ ہشخص کہنے والا اینے قول میں سیانہیں ہے لیکن واقعات جو گزر جاتے ہیں وہ ایسے تمام دھوکے دینے والوں کیلئے انتہائی خطرہ کا موجب بن جاتے ہیں ان کی ساری عمر کی قربانیاں رائگاں جاتی ہیں۔ان کےاموال سے برکت چھین کی جاتی ہے۔وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ان کو چیٹیاں بڑتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی جوجانتا ہے۔اس کے عطا کے رہتے بھی بہت ہیں اور واپس لینے کے رہتے بھی بہت ہیں۔رزق سے جو برکتیں ملاکرتی ہیں چین اور تسکین اور آرام جان کی برکتیں، وہ برکتیں بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں۔بسااوقات ایسے خاندانوں کے اموال ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہور ہے ہوتے ہیں وہ کچھنیں کرسکتے۔ .....بن الله تعالى جودين والاب جورازق باس كساته صدق وسداد کا معاملہ کرو۔ تمہاری قربانیاں بھی کام آئیں گی اوران قربانیوں کے نتیجہ میں تم مزیدفضلوں کے وارث بنائے جاؤ گے۔خدا کی راہ میں خرچ کرنے سےتم کیوں خوف کھاتے ہو۔ یہی تو وہ خرچ ہے جو تہاری آمد کا ذریعہ ہے اور یہی تو وہ خرچ ہے جو برکتوں کا موجب ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں سے جنہوں نے تھوڑ ہے تھوڑ ہے مال بھی آپ کے حضور پیش کئے بعض نے بڑی بڑی قرمانیاں بھی کیں ۔لیکن ان سب کے خاندان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دنیوی لحاظ سے بھی ایسے وارث بنے کہ وہ پیچانے نہیں جاتے اور حیرت انگیز طور بران کےاموال میں برکت دی گئی۔

......و مِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنُفِقُونَ اوران كانفاق في سبيل الله كا

ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم دیتے چلے جاتے ہیں اور بیزرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوہ کوثر جوحضرت محمقات ہیں۔ یہ ہوہ کوثر جوحضرت محمقات ہے۔ بہائی اوراس کوثر کی زندگی کی ضانت کے طور پرہم پیدا کئے ہیں۔ ہم جن کے سپر داللہ تعالیٰ نے اس کوثر سے جام بحر بحر کے ساری دنیا کے بلانے کا کام کیا ہے۔ اس کوثر کواپنی قربانیوں سے بھر دیل لیکن یا در کھیں کہ یہ کوثر ایک سب سے پاک رسول کی قربانیوں کا ایک تالاب میں گندہ قطرہ نہیں جائے گا۔ نفس کی ملونی کا ایک ذرہ بھی اس میں داخل نہ کیا جائے گا۔ ورنہ آپ قربانی کرنے والے گروہ میں نہیں رکھے جائیں گے۔ اس خوف کے ساتھ اپنے نفوس کا محاسبہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مالی نظام کو ہر پہلوسے پاک وصاف رکھے اور ہمار نے نفس کی ملونیوں سے سے اسے بچائے۔

حقیقت بیہ ہے کہ اگر جماعت کا ایک طبقہ اس معاملہ میں تقوی شعاری اختیار کرے اور اس بات پر قائم ہو جائے کہ خدا کی راہ میں میں جو بھی دوں گا سچائی کے ساتھ دوں گا تو آج شرح بڑھائے بغیر بھی ہمارا چندہ دوگنا ہوسکتا ہے۔"

(خطبه جمعه ٢٦رجولا ئي ١٩٨٧ء)

خدا کی راہ میں قربانی

"......کیتے تعجب کی بات ہے کہ احمدی کہلا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پرتجدید بیعت کر کے یہ دعوے کرکے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ یہ عہدو پیان باندھ کر کہ ہم دوبارہ اسلام کی کشتی کو پارلگانے کے لئے اپنے سردھڑ کی بازی لگادیں گے اپنے جسموں کو بھی غرق کرنا پڑااس راہ میں تو غرق کردیں گے تا کہ

......اس لئے انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کوساتھ شامل کیا جائے۔اس لئے وہ سارے جوآج اس خطبے میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں جائے۔اس لئے وہ سارے جوآج اس خطبے میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں جائراس بات کے مبلغ بنیں کہ پہلے جو کمزور ہیں، جو خدا کی راہ میں خرج ہورہے ہواور خدا ہیں ان کو بتایا جائے کہ تم تو محروم ہورہے ہو۔ نیکیوں سے بھی محروم ہورہے ہواور خدا کے فضلوں سے بھی محروم ہورہے ہو۔اس دنیاسے بھی محروم ہورہے ہوجس کے پیچیے تم پڑے ہوئے ہو۔ تبہارے روپوں میں برکت نہیں رہے گی۔تم اپنی اولا دوں کی خوشیوں کونہیں دیکھ سکو گے۔ان سے محروم کئے جاؤگے۔ تبہاری آگھوں کے سامنے تبہاری لذتیں نکل جائیں گی تبہارے دلوں سے اوران کی جگہ غم اور فکر لے لیں گے۔ بیقتریہے ان احمدیوں کیلئے جوآجہ یت کوچھوڑ کر دور جارہے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا ہے تبہاری انہوں کے سامنے ہے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا ہے تبہاری انہوں کیلئے جوآجہ یت کوچھوڑ کر دور جارہے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا ہے ہیں۔ یہی ہم

اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی رکھانہیں کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی رکھانہیں کرتا۔کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولا دفاقے کررہی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان دیکھیں خدانے فضل کئے ہیں۔ مگراس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بناء پر ہیں۔اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا

پڑ جائے کہ میری کوشش ہے۔ میری چالا کی ہے۔ میرے ہاتھ کا کرتب ہے تو بڑا
بیوتوف ہوگا۔ بیان چندروٹیوں کے طفیل مل رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق ق
والسلام نے خداکی راہ میں قربان کی تھیں۔ ابھی نبوت بھی عطانہیں ہوئی تھی کہ جو پچھ
تھا خداکو پیش کر بیٹھے۔ بیاسی کا صدقہ ہے جو کھایا جارہا ہے۔ صرف وہی نہیں ،
سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جواسی قتم کی قربانیوں کا پھل کھارہے ہیں .........
(خطہ جمعہ استمبر ۱۹۸۲۔ سینن)

# شرح میں کمی کی اجازت

" میں نے تو بار بابیا علان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا نہیں دے سکتا جوشرح کے مطابق ضروری ہے تو صاف کیے، اپنے حالات پیش کرے۔ چندہ عام ہے وہ خلیفہ وقت معاف کرسکتا ہے۔ اور میں کھلا وعدہ کرتا ہوں کہ جو دیا نتداری سے سمجھتا ہے کہ میں نہیں پورا اُڑ سکتا میری شرح کم کردی جائے اس کی شرح کم کردی جائے گی ۔ لیکن جھوٹ نہ بولیس خداسے۔ بینہ ہوکہ خدا کروڑ دے رہا ہواور آپ لاکھ کے اوپر چندہ دےرہے ہوں اور بتابیرہے ہوں کہ دیا ہی خدانے لاکھ ہے۔اللہ کوئی مجبول جا تاہے۔(نعوذ باللّٰہ من ذالک) کہ میں نے اس کوکیا دیا تھااوراب پیہ مجھے کیاوا پس کرر ہاہے۔جس نے دیا ہےوہ تو دلوں کے بھیدوں سے آشنا ہے، ومخفی ارادوں سے آشنا ہے۔وہان بنک بیلنسز سے آگاہ ہےجن میں رویے جاتے ہیں۔اور غائب ہو جاتے ہیں اور تسلی نہیں یا تا انسان ، اور بڑھانا چاہتا ہے۔ تو جوضر ورت مند ہے اس کی ضرورتوں کی فکر کی جائے گی۔اس کی ضرورت کا لحاظ کیا جائے گا۔اس کوخوثی سے اجازت دي جائے گي بلکه ايباضروت منداحمدي جو چنده نہيں دے سکتا امداد کامستحق ہے جماعت کا کام ہے جہال تک ممکن ہواس کی امداد کرے۔لیکن خدا سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔اس لئے ایک مہلت میں دیتا ہوں اس خیال سے کہ ہمارے بھائی ضائع نہ ہوں۔ مجھاس بات کی کوئی فکرنہیں ہے کہ خدا کے کام کیسے

پورے ہو نگے۔ اگر میں یے گرکروں تو مشرک بن جاؤں گا۔ جھے اس بات کی ہرگز گر نہیں ہے کہ اگر کوئی احمدی ضائع ہو گئے تو ان کی جگہ اور دیے گا۔ جھے گلر یہ ہے کہ تو خدا ہزاروں لا کھوں دے سکتا ہے اس کے بدلے، اور دے گا۔ جھے گلر یہ ہے کہ ایک بھی احمدی ضائع کیوں ہو۔ کیوں ہمارا بھائی ایک اچھے رستہ پرچل کر بھٹک جائے اور ہم سے ضائع ہوجائے۔ تو مجھے ان کی ذات کاغم ہے۔ اپنی جماعت کاغم تو کوئی نہیں۔ جماعت کاغم تو میرا خدا کرے گا اور وہی ہمیشہ کرتا چلا آیا ہے۔ جماعت کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی پوری کرے گا۔ اس لئے جب تک ایک موقعہ دے کر ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ نہ ملا لیس ایک آرڈ رنہ پیدا ہوجائے نظام کے اندر سارے دوست دیا نتداری اور تقوی کی کے ساتھ مالی قربانیوں کے کم سے کم معیار پر پورے نہ اتر آئیں اگر ہم آگے بڑھیں گو وہی چندلوگ جو السب ابقے ون لاول کو نہ جن اتر آئیں اگر ہم آگے بڑھیں گو وہی چندلوگ جو السب ابقے ون الاولوں کو پہتہ بھی نہیں ۔۔ الاولوں کو پہتہ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں کو پہتہ بھی نہیں سے۔

تویہ دعا بھی کرنی چاہئے اپنے ان بھائیوں کے لئے اللہ تعالی ان کو سمجھ دے عقل دے۔ قربانیوں کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے۔

(خطبه جمعه التمبر١٩٨٢ ـ سيين)

### یادد ہانی ضروری ہے

اگر مجھے یادد ہانی کا خیال نہ بھی آئے تو اصل قربانی کا جوفلفہ ہے، جو

(خطبه جمعه ۲۸ رستمبر ۱۹۹۰ء)

# با قاعدگی کااصول حضرت مسيح موعودعليه السلام کا ہے

"اب یہ جو با قاعد گی کا اصول حضرت میں جو کم کھانے والے ہیں وہ بھی با قاعدہ تو ہے اوّل تو یہ کہ روز مرّ ہ کی زندگی میں جو کم کھانے والے ہیں وہ بھی با قاعدہ تو کھاتے ہیں یعنی یہ نہیں ہوسکتا کہ دو مہنے ناغہ کرلیا اور پھر شروع کردیا کھانا، روز مرّ ہ کے دستور کے لحاظ سے کچھ با قاعد گی لازم ہے۔اور جس کوتو فیق ہے وہ ضرورا ختیار کرتا ہے۔ تو حضرت سے موعود علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے اس مسکلے کو انسانی روحانی بقاء کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور بیسہ بھی قبول فرمار ہے ہیں خداکی راہ میں، مگرتا کید کے ساتھ کہ دیکھو ہمیں فرق نہیں پڑے گا تہمیں فرق پڑے گا۔لیکن مقرر کروتو پوری وفا کے ساتھ عہد پر قائم رہتے ہوئے اسے ہمیشہ اسی طرح دیتے مقب جاؤ۔ اور یہ جو قانون جو کے اسے ہمیشہ اسی طرح دیتے خطے جاؤ۔ اور یہ جو قانون ہے کہ حسب تو فیق دواور پھر با قاعدہ دو یہ ایسا قانون جو نشو ونما پا تا ہے۔ اس کے اندر ہی خدا تعالی نے نشو ونما کی گل رکھ دی ہے۔ اور ایسا

شخص جوبا قاعدگی سے تھوڑا دینا شروع کرتا ہے لاز ما بڑھا تا ہے۔اس کا دل بھی کھتا ہے اس کی تو فیق بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو پیسہ وہ آنوں میں ، آنے روپوؤں میں یعنی جو بھی دنیا میں مختلف currencies ہیں ایک در جے کا جو سکتہ ہے دوسرے در جوں میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہزاروں دینے والے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں لاکھوں والے کروڑوں میں داخل ہوجاتے ہیں ساتھوں والے کروڑوں میں داخل ہوجاتے ہیں ۔اور جماعت کی تاریخ من حیث الجماعت یہی منظر دکھار ہی ہوجاتے ہیں ۔اور جماعت کی تاریخ من حیث الجماعت یہی منظر دکھار ہی ہوجاتے ہیں ۔اور جماعت کی تاریخ من حیث الجماعت اللہ نے والی جائے دائی بنادیا۔ پھر لاکھوں دینے والی بنادیا تو لاکھوں کے عاص کو دینے والی بنادیا۔ پھر لاکھوں دینے والی بنادیا تو لاکھوں کے عاص کے دور ہوں کے دور ہوں کے دائی ہوں کا وقت کا میاری آئکھوں کے سامنے ہے۔ "

(خطبه جمعه الرنوم بر۱۹۹۴ء)

# لمسیح الخامس اید ہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھیں

"اگرشروع میں بجٹ جو بھی بنااس کے بعداگر حالات بہتر ہوئے تو بجائے اس کے کہ پھر بجٹ کے مطابق ادائیگی ہوجس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوئے ان کے مطابق اپنی ادائیگی کرنے کی طرف توجہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے سود ب صاف ہوں گے تو وہ سمیج علیم خدا ہے۔ ہمارے حالات سے باخبر ہے ہماری نیک نیتی کود کھتے ہوئے ہماری دعاؤں کوزیادہ سنے گا۔اورسب سے زیادہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس زمانہ میں اور اپنی ذات کے لئے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور اس کے حضور عاجز اند دعائیں ہیں جن کو وہ قبولیت کا شرف یا ئیں گیں گی ہے ہہت شرف یا ئیں گیو گیت کیلئے بھی ہے ہوئے ہی ہے ہہت

ضروری ہے کہا پنے ہرفتم کے معاملات خدا تعالیٰ کے ساتھ صاف ہوں۔" (خطبہ جمعہ ۲رجون ۲۰۰۳ء)

### الله کی راہ میں اپنے یاک مالوں سے خرج کریں

"حضرت عقبه بن عامرً کہتے ہیں که رسول الله عظیمی نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے کا انفاق سبیل الله کرنے والا الله کی راہ میں خرج کئے ہوئے این مال کے سامید میں رہے گا۔ (منداحمہ بن خنبل)

نومبائعین کو چندہ میں شامل کری<u>ں</u>

"انکوبھی اگر شروع میں بیالدتوال دی جائے کہ چندہ دینا ہے، بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسکے دین کی خاطر قربانی دی جائے اور پھراس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو ان کوبھی عادت پڑ جاتی ہے۔ بہت سے نومبائعین کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ انہوں نے کوئی مالی قربانی بھی کرنی ہے۔ بیہ بات بتانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سے موعود نے فرمایا ہے جولوگ مالی قربانیاں نہیں کرتے ان کا ایمان خطرے میں پڑجاتا ہے۔ اب اگر ہندوستان (انڈیا) اور افریقن ممالک میں بیعادت ڈالی

جاتی تو چند ہے بھی کہیں کے کہیں پہنچ جاتے اور تعداد بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی ..... پس میں جماعتوں کو آج پھر دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان رابطوں کو قائم کریں اور وسیع کریں اور تربیت کی طرف توجہ کریں۔ اپنی سستیاں دور کریں اور ان نے لوگوں کو بھی مالی قربانیوں میں شامل کریں۔ چاہے وہ لوگ ٹو کن کے طور پر ہی پچھ نہ پچھ دے رہے ہوں۔ اس طرح، جیسا کہ میں نے کہا ہے ماں باپ نئے بچوں کو بھی اس مالی قربانی میں شامل کرنے کی کوشش کریں خاص طور پر واقفین نو بچوں میں سے تو ضرور ہریدا ہونے والا بچاس میں شامل ہونا چاہیے۔''

(خطبه جمعه فرموده ۵ نومبر۲۰۰۴ء)

-----<del>(</del>\$\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi}{\pi}\rightarrow\frac{\pi

### آمد کی تعریف

1. (() مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی مجموعی آمد کو آمد شار کیا جائے گا۔ ہر چندہ دہندہ سنرط تقوی کو میر نظر رکھتے ہوئے اپنے اخلاص اور ضمیر کی کسوٹی پر باشرح چندہ اداکرے گا۔ مکان وغیرہ کے کرائے اور اس قتم کی متفرق چیزیں وضع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ پیشہ وارانہ فرائض منصبی کی ادائیگی کے شمن میں سفروں کے دوران ملنے والے زادِراہ کو آمد سے مشتلی شار کیا جائے گا۔ سوائے اس کے کہ اس میں سے بچت پراگر کوئی ازخود چندہ اداکرے تومستحسن ہے۔

(ب) اگر کوئی دوست چندہ کی ادائیگی یا شرح کے مطابق ادائیگی میں تنگی میں تنگی محسوس کریں تو وہ معین وجہ بیان کر کے امیر جماعت کے توسط سے خلیفہ وفت سے جزوی یا کلی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اجازت لے کرشرح سے کم چندہ دینے والے ووٹ دینے کے تو حقدار رہیں گے لیکن ذمہ دارعہدوں پران کی تقرری یا انتخاب سے پہلے مرکز سے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ بیاس لئے کہ مبادا مالی کمزوری میں چیچے رہنے والاعہد بدار دوسروں کے لئے غلط نمونہ نہ بن جائے۔

نوٹ:اس معافی کا اطلاق چندہ وصیت پرنہیں ہوتا۔الیی صورت میں کہ موصی شرح کے مطابق وصیت ادانہ کر سکے اسے باامر مجبوری وصیت منسوخ کرالینی حیا ہئے ۔

(ج) اگر جماعت کے علم میں کسی موصی کے متعلق کوئی ایسے قطعی شواہد آئیں جن سے غالب گمان ہو کہ چندہ دہندہ کا اپنے متعلق آمد کا فیصلہ غلط ہے اور بحثیت موصی اس کا یفعل قابل گرفت ہے توا یسے شخص کا معاملہ متعلقہ شواہد کے ساتھ مجلس کارپر داز میں برائے غور پیش کیا جائے • سے سے میں

نوٹ: - کم ازکم آمد

، وصایا کی چھان بین تقاضہ کرتی ہے کہ ہر ملک کیلئے اس کم از کم آمدنی کی تعیین کی جائے جس پر (اس ملک میں) گزارہ ممکن ہے۔اس لئے وصایا کومنظوری کے لئے بھجواتے وقت اس کم از کم آمدنی کومدِنظر رکھا جائے۔

(د) ایک خاندان کوحاصل ہونے والی آمد ( تنخواہ یاالا وکنس )اگرافراد خانہ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہو یا سربراہ، بیوی اور بچوں پر مشتمل ایک مقرر کردہ شرح یا فارمولا کے مطابق ادا کی جاتی ہومثال کے طور پر حکومت کی طرف سے ملنے والا سوشل الاؤنس اور جماعت کی طرف سے مبلغ کو دیئے جانے والا الاؤنس وغیرہ تو اس تخواہ یا الاؤنس کی پوری رقم اس خاندان کے سربراہ کی اپنی آ مدشار ہوگی جس پروہ پوری شرح سے اپنا چندہ اداکرےگا۔

تا ہم ہروہ الاوُنس جوحکومت خالصۃً کسی بچے کوکسی خاص مقصد کیلئے دیتی ہے اور ماں باپ وہ الاوُنس لینے یا رکھنے میں محض امین کے طور پر ہوں ۔اور بیاسی مقصد پر خرچ ہوتا ہو،جس مقصد کے لئے الاوُنس ماتا ہے۔ایسےالاوُنس پر ماں یابا یے کیلئے چندہ واجب الا دانچہیں۔

(ع) پیشہ ورلوگ اور تا جر حضرات کو اپنی کل آمد (Gross income) میں سے ایسے الیسے اخراجات وضع کر کے جو کہ آمد پیدا کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں باقی مجموعی اصل آمد پر چندہ ادا کرنا موگا محض اپنے ماہانہ اخراجات کے لئے تجارت (Business) سے وصول کردہ رقم (Drawings) پر چندہ ادا کرنا درست نہیں۔

(ف) طالب علمی وظیفوں پرشرح کا اطلاق نہیں ہوگا۔طلباء سے توقع رکھی جائے گی کہ وہ حسب حیثیت خود کچھرقم معین کرکے جماعت سے افہام وتفہیم کے ذریعہ اس کے مطابق با قاعدہ چندہ ادا کریں۔

#### 2. (ل) قرض پر چنده

اگرکوئی فرداپنے مستقل گزارہ کے لئے قرض پرانحصار کررہا ہے تو وہ اس قرض پر بھی واجب چندہ جات ادا کرے گا۔ ہاں جب اس قرض کی رقم واپس کرے گا تو اس وقت اس قرض کی رقم کواپنی آمد میں سے منہا کردے گا۔

### (ب) ماريهم اليز

اگر کوئی چندہ دہندہ مار گئج یالیز پر کوئی جائیدا دخریدے تو مار گئے /لیز کی واپسی کی رقم اپنی آ مدھے منہا نہیں کرے گا بلکہ یوری آ مدیر چندہ ادا کرے گا۔

3. اليي خواتين جن كااينا كوئي ذريعه آمدنه هو

🗘 عام طور پر بیوی کیلئے چندہ وصیت کی ادائیگی کا طریق یہی ہے کہا گراسکی آمدنی کوئی نہ

ہوتواس کا غاوند مناسب جیب خرچ مقرر کرےاوروہ اسکی بیوی کی آ مدمتصور ہواور اسطرح مالی قربانی کے سلسل کوقائم رکھنے کی خاطراس جیب خرچ پر چندہ وصیت ادا کرے۔

(ب) ".....عورتوں کو حسب توفیق رہن مہن کے معیار کے لحاظ سے قربانی کرنی چاہیئے اس کئے عام چندہ دینے والے اوروصیت کے قربانی کے معیار میں جو فرق ہے اس کو بھی زیرغور لا ناچاہیئے۔" 4. مستنشیات

آمدیمیں چندہ دہندگی ہرتم کی آمدشامل ہے۔البتہ صرف وہ الاوکنس جس کا خرج کرنا ملازم چندہ دہندگے تابع مرضی نہ ہووہ آمد ہے متثنیٰ ہوگا۔اسی طرح گورنمنٹ ڈیوزازفتم ٹیکس ریونیو، مالیہ،لوکل ریٹس، لازمی انشورنس وغیرہ جو گورنمنٹ کے تلم سے عائد کئے گئے ہوں نیز وردی الاوکنس اور بچوں کی تعلیم کے لئے ملنے والالاوکنس آمد ہے منہا کئے جاسکتے ہیں۔

نوٹ \_م کان وغیرہ کے کرائے اوراس قتم کی متفرق چیزیں آمدہے وضع کرنا جائز نہ ہوں گی۔ -- ﴿ ﴾--

#### اصل ہمد کے مطابق بجٹ

ایک دوست نے بیذ کر کیا کہ حضرت مسیح موغود علیہ السلام کا حکم ہے کہ کوئی جتنا چندہ دےسکتا ہے اتنا ککھوا دے مثلاً سالانہ آمدایک لاکھ ہے اور بجٹ لکھوا دیتے ہیں ایک ہزار پر،اس وجہ سے چندہ میں کمی پیدا ہوجاتی ہے۔اس بارہ میں حضرت خلیفة المسیح الثالث ؓ نے فرمایا:۔

"اس کے آپ خود فرمہ دار ہیں۔ آپ اس کی اصل آمد کے مطابق بجٹ بنا ئیں۔ جہلم میں ایک شخص نے بہی کہا تو میں نے کہا کہ اس سے چندہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ چنا نچے سات سال سے وہ اپنی اسی بات پر قائم ہے کہ میری جتنی مرضی ہوگی اتنا چندہ دول گا لیکن ہم نے کہا کہ اس سے چندہ نہیں لینا۔ اس لئے جہاں سستی ہوئی ہے وہاں مرکز کی ہدایت میں کوئی خامی نہیں ہے بلکہ مقامی جماعت کے عہد یداروں کے عمل میں ہے۔ " (رپورٹ مجلس مشاورت ہم کے 19

# لازمی چندہ نہ دینے والوں کے متعلق ارشادات

( پس خے آنے والوں کے تعلق میں میرا جواب یہ ہے کہ خواہ لازمی چندہ ابھی شروع نہ بھی کیا ہووہ طوعی چندے میں اگر شوق سے حسّہ لینا چاہیں تو یہ کہہ کر آپ نے انکار نہیں کرنا کہ آپ نے لازمی چندے میں حسّہ نہیں لیا۔ چھ مہینے۔ نو مہینے۔ سال کچھ عرصہ تربیت کے گزاریں پھر بعد میں انفرادی حالات دیکھ کر فیصلے ہوں گے۔

ب۔ اور جہال تک ان اوگول کا تعلق ہے جومؤلفۃ القلوب کے دائرے سے باہر آ کیے ہیں نظام کا ان کیلئے یہی ہدایت باہر آ کیے ہیں ایک دائی مستقل تھوں دھتہ بن کیے ہیں نظام کا ان کیلئے یہی ہدایت

ہے کہ یہی جاری رہے اور یہی جاری رہے گی کہ اگروہ چندہ عام نہیں دیتے اور یا چندہ وصیت وعدہ کرکے ادانہیں کرتے تو ان سے دوسرے طوعی چندے وصول نہ کئے جائیں گے۔"

بی یں سے دوں سے ملی اللہ اللہ تعالی نومبائعین کے بارے میں فرماتے ہیں:۔
"اب یہ بات پہلے دن سے ہی نومبائعین کو سمجھاد نی چاہیئے۔شروع میں اگروہ باشرح چندہ عام وغیرہ نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے ،اتنی تربیت نہیں ہوتی تو کسی تحریک میں مثلاً وقف جدید میں یا تحریک جدید میں چندہ لیں۔آ ہستہ آ ہستہ ان کوعادت پڑجائے گیا اور پھران کو بھی چندوں کی ادائیگی میں مزہ آنے گے گا اور ایک فکر پیدا ہوگی تو جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے بہت سارے لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ بڑی فکر ہے ہم نے اتنا وعدہ کیا ہوا ہے وقف جدید کے چندے کا اور لورا کرنا ہے ،وقت گزرر ہا ہے ،دعا کریں جلدی وعدہ (پورا) ہوجائے تو جسیا کہ حضرت سے موجود علیہ السلام نے فرمایا ہے ، دعا کریں جلدی وعدہ (پورا) ہوجائے تو جسیا کہ حضرت سے موجود علیہ السلام نے فرمایا ہے ، یہ ہمیں نومبائعین کو وقف جدید اور ان کو بھی چندوں کی عادت ڈالنی جہیں جو نی چاہیئے اور ان کو بھی چندوں کی عادت ڈالنی جائیے۔ نومبائعین کو وقف جدید اور تحریک جدید میں ضرور شامل کیا جائے۔"

(خطبه جمعه ۹ رجنوری ۲۰۰۴)

--&☆}--

ناد ہندہ کو جماعتی عہدہ نہ دیاجائے

( بجواب خطيازا پُديشنل وکيل المال لندن،۲۶ جولا ئي ۱۹۹۲)

--&☆}--

# ایسے احباب جوابتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی عہد بدار بن سکتے ہیں۔

درج ذیل احباب کسی انتخاب میں حصہ ہیں لے سکتے:۔

ا- لازى چنره جات ندريخ والے۔

۲- اٹھارہ سال سے کم عمرافراد۔

٣- ایسے احباب جو جماعت کی طرف سے زیر تعزیر ہوں۔

۷- ایسے عہد بدارجنہیں نظام جماعت نے معطل کررکھا ہو (معطل ہونے کے عرصہ کے دوران )

ج۔ نومبائعین بیعت کرنے کےایک سال بعدانتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں بشرطیکہ وہ دیگر قواعد پر پورااتر تے ہوں۔

نوف:۔ چندہ دہندوہ ہے جس کے ذمہ لازمی چندہ جات کا چھ ماہ سے زائد بقایا نہ ہو۔اس امر کا اطلاق ایسے احباب پر نہ ہوگا جومرکز سے اقساط میں بقایا اداکرنے کی اجازت حاصل کر چکے ہوں یا رعایتی شرح پر ادائیگی کرنے کی اجازت حاصل کر چکے ہوں۔ تاہم ایسے احباب کاکسی عہدے کیلئے یامجلس انتخاب کے ممبر کے طور پرچنا وُنہیں ہوسکتا سوائے اس کے کہ مرکز سے اس کی پیشگی اجازت کی جائے۔

( قواعد دضوا بطر تحریک جدیدا ۱۸)

و مندرجه ذیل احباب نظام جماعت میں عہدیدار نہیں بن سکتے: ۔

ا- ایسے احباب جومندرجہ بالا قاعدہ کے مطابق کسی انتخاب میں حصنہیں لے سکتے۔

۲-اییاموصی جس کی وصیت صدرانجمن احمد بیمنسوخ کر چکی ہو۔

س-ایباموصی جس کی وصیت انضباطی کارروائی کی وجہ سے منسوخ ہوچکی ہو۔

۴- ایساشخص جو جماعتی چندہ جات یاذیلی تنظیموں کے چندہ جات کوذاتی استعال میں لایا ہو، وہ استعال میں لایا ہو، وہ استعال شدہ رقوم کی واپسی اور حضرت خلیفتہ آسے کی طرف سے معافی ملنے کے تین سال بعد تک خدتو عہد بدار نا مزد کیا جاسکتا ہے۔اگر ایساشخص دوبارہ کوئی غلطی کرے تو وہ ہمیشہ کیلئے کسی بھی عہدے کے اہل نہیں رہے گا۔اس سلسلہ میں امیر /صدریا

آڈیٹراپنی ذمہ داری سے کوتا ہی کے مرتکب پائے گئے تو وہ بھی جماعت کے اس نقصان کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔

نوٹ:۔ (۔ اگرکسی موصی کی وصیت اوپر دی گئی وجو ہات ۱۲ اور ۳ کے علاوہ کسی وجہ سے منسوخ ہوئی ہواوروہ اپنے لازمی چندوں کی ادائیگی با قاعد گی کے ساتھ کر رہا ہواوراس کے ذمہ چھاہ سے زائد کا بقایا نہ ہوتو اس کے بطورعہد بدار منتخب ہونے میں کوئی روکنہیں ہے۔

( قواعد وضوالطانح يك جديدنمبر٢٣٥،٢٠٩)

### خاص ضرورت کے تحت چندہ وصول کرنے کا طریق

- ا۔ لازی چندہ جات اور مرکزی تحریکات کے علاوہ کسی بھی قتم کا چندہ اکٹھا کرنے کیلئے مرکز کی اجازت ضروری ہوگی۔
- ا۔ اگر ملکی یا مقامی سطح پر کسی خاص ضرورت کے ماتحت یا ہنگامی ضروریات کیلئے کسی نئے چندہ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو و کالت مال لندن کی وساطت سے حضرت خلیفة المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے منظوری حاصل کرنالازمی ہوگی۔
  - س۔ ایسے چندہ کی وصولی کی اجازت منظوری کے موصول ہونے کے بعد ہوگی۔

# تشخيص بجبطأمد

تشخیص بجٹ کا کام نہایت اہم اور ضروری ہے۔ چندوں کی وصولی میں استحکام اور خاطر خواہ ترتی کیلئے تشخیص بجٹ بنیا دی حیثیت رکھتا ہے۔ ہرسال ہر جماعت کو بیعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جماعت کی چندہ کی اصل استعداد کیا ہے، کون کون چندوں کے نظام میں شامل ہے اور کمانے والوں میں سے کون ابھی شامل نہیں ، کون اپنی پوری آمد کے حساب سے چندہ دے رہا ہے اور کس کی طرف ابھی توجہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ جماعتوں کو بعض اوقات بیغلط قبمی ہوتی ہے کہ اس طرح بجٹ بنانے سے پوری وصولی نہ ہوسکے گی اور مرکز کے سامنے شرمندگی سے بچنے کیلئے افراد کی استعداد کی بجائے ان کی ادا سے گی کو مد نظر رکھ کر بجٹ بنایا جاتا ہے، جو درست طریق نہیں۔ اس سے وہ مرکز کوغلط قبمی میں ڈالتے ہیں۔ درست طریق یہی ہے کہ سب جاتا ہے، جو درست طریق کی پوری آمد کے مطابق بجٹ میں شامل کیا جائے۔

#### چنده مستورات

ارشاد حضرت خليفة الشيح الثانيُّ برموقع مجلس مشاورت ١٩٣٧، فرمايا:

" آئندہ مردول کے علاوہ الی مستورات سے بھی پوری شرح سے چندہ وصول کیا جائے جنہیں کوئی آمدنی ہوتی ہو۔خواہ خاوند کی طرف سے ان کے جیب خرچ کی صورت میں ہو۔ یاکسی اور ذریعہ سے ۔ان کے علاوہ دوسری مستورات کے تعلق کوئی شرح مقرر نہ ہوگی بلکہ عام طور پرتح یک کی جائیگی ۔ کہ وہ حسب حالات اور حسب حثیت چندہ میں حصہ لیں ۔"

#### أمدكاتعين

"..........عام حالات میں حکومت کی طرف سے ایک خاندان کو (بیوی بچوں کا) جو سوشل الا و نس ملتا ہے۔ وہ دراصل اس خاندان کے سربراہ کی اپنی آمد ہوتی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے خرج کرتا ہے۔ اس لیئے تقوی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس پوری آمد پر

چندہ ادا کرے۔ تا ہم ایسا الاوُنس جو حکومت مخصوص حالات میں کسی بچے کو خاص مقصد (مثلاً بیماری وغیرہ) کے لئے دے اور وہ اسی مقصد پرخرچ ہوتو اس پر والدین کے کئے چندہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے الاوُنس کے، والدین امین کے طور پر ہیں۔

ہمارے جماعتی نظام میں بھی جب کسی مبلغ کا الاوکنس مقرر کیا جاتا ہے تو فارمولہ کے طور پریہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ مبلغ کا بنیادی الاوکنس اتنا۔ بیوی کے لئے اتنااور بچوں کے لئے اتنااور اس طرح ملا کر مبلغ کا گل الاوکنس اتنا۔ کین اس سے ہرگزیہ مراد نہیں ہوتی کہ جس شرح (فارمولہ) سے الاوکنس مقرر کیا گیا ہے اسی شرح سے مبلغ کے بیوی بچوں میں وہ الاوکنس تقسیم ہو۔ بلکہ یہ پوراالاوکنس اس مبلغ کی این آمد ہوتی ہے جس پروہ بوری شرح سے اپنا چندہ اواکر تا ہے۔

........... با وجودا گرکوئی دوست سوشل الا ونس میں ملنے والے بچوں کے الا وُنس کی تشریح اپنی مرضی سے کر کے اپنے چندہ میں چھوٹ لینا چاہتا ہے توابیا کیس انفرادی طور پر مجھے بھجوادیں تو پھراس پر میں غور کروڈگا۔"

( مكتوب بنام مكرم اميرصاحب ناروح محرره ١٣ اگست ١٩٩٣ء)

بیلی کیم کے ایک دوست کے استفسار پر حضور ؓ فر ماتے ہیں ۔ پھر میکم کے ایک دوست کے استفسار پر حضور ؓ فر ماتے ہیں

"جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ اپنے ملنے والے سوشل الاوکنس میں سے بچوں کا الاوکنس نکال کر چندہ وصیت اوا کررہے ہیں تو یہ تقویٰ کے خلاف بات ہے جہ کا ایک ثبوت آپ کا اپنا یہ فقرہ ہے" یہ بات گزشتہ کچھ عرصہ سے ہمارے لئے البحین کا باعث ہے اسی وجہ سے ہم بشاشت کے ساتھ دھے آ مدادا کرنے کا لطف نہیں اٹھا یارہے۔"

"حقیقت یہی ہے کہ عام حالات میں حکومت کی طرف سے ایک خاندان کو (بیوی بچوں کا) جوسوشل الا وکنس ملتا ہے وہ دراصل اس خاندان کے سربراہ کی اپنی آمدنی

ہوتی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ اس لئے تقوی کا کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ اس پوری آمد پر چندہ ادا کرے۔ تاہم ایباالا وُنس جو حکومت مخصوص حالات میں کسی نیچ کو خاص مقصد (مثلاً بیاری وغیرہ) کے لئے دے اور وہ اسی مقصد پر خرچ ہوتو اس پر والدین کے لئے چندہ ادا کرنا واجب نہیں کیونکہ ایسے الا وُنس کے، والدین امین کے طور پر ہیں۔

(اسی طرح) عام طور پر بیوی کے لئے چندہ وصیت کی ادائیگی کا طریق کہی ہے کہا گراس کی اپنی آمدنی کوئی نہ ہوتو اسکا خاوند مناسب جیب خرچ مقرر کرے اور وہ اسکی بیوی کی آمد مصور ہواور اسطرح مالی قربانی کے تسلسل کو قائم رکھنے کی خاطر اس جیب خرج پر چندہ وصیت ادا کرے۔میری اس وضاحت سے امید ہے آپ کی اُلجھن دور ہوجائے گی۔"

#### تخفیف شرح کیلئے اجازت کا طریق کار تشخصی سے میں میں میں کے جند میں

تشخیص بجٹ کے بارہ میں ایک اور جگہ حضرت خلیفۃ المسی الثافیٰ نے فرمایا:۔

موں پس بینیں کہ ایک آنہ فی روپیہ سے کم کوئی نہیں دے سکتا بلکہ بید کہ بلاا جازت نہیں وے سکتا۔ اجازت لینے کی اس لئے ضرورت ہے کہ یہاں اس کے متعلق ریکارڈ رہے اور اسے مقررہ چندہ دینے کا خیال رہے۔ پس بیروک درمیان میں نہیں کہ جومقررہ شرح سے چندہ نہدے وہ چندہ دینے میں شامل نہیں ہوسکے گا۔ بجٹ ہر جماعت کا ایک آنہ فی روپیہ کے لحاظ سے ہوا ورسارے کے سارے افراد کے لحاظ سے خواہ دہندہ ہوں یا نا دہندہوں، اس طرح آمد کا بجٹ بہت بڑھ سکتا ہے۔ خواہ پہلے سال سارا بجٹ وصول نہ ہو گرجو جماعتیں کم بجٹ بناتی ہیں ان کی اصلاح ہوجا نگی۔ "

(ر پورٹ مجلس مشاورت ۱۹۳۰ء)

حضور کے اس ارشاد سے مندرجہ ذیل تین بنیادی اصول مستبط ہوتے ہیں:۔

اوّل۔ ہراحمدی مردوزن کا نام جوکوئی نہ کوئی آمد کی صورت رکھتا ہے بجٹ میں شامل کیا جائے۔

دوم۔ بجٹ میں ہراحمدی کی پوری اور سیح آمد درج کی جائے۔

سوم ۔ چندہ پوری شرح کے ساتھ درج کیا جائے سوائے ان احباب کے جنہوں نے رعایت شرح حاصل کی ہو۔ رعایت شرح والے احباب کی آمد صحیح لکھی جائے ۔ چندہ منظور کردہ رعایتی شرح کے مطابق درج کیا جائے۔

#### نوب:\_

- ا۔ رعایت شرح کیلئے درخواست حضرت خلیفۃ اسسے ایدہ اللہ تعالیٰ کے نام نیشنل مجلس عاملہ کی سفارش کے ساتھ و کالت مال لندن میں مجھوائی جائے۔
  - ۲۔ رعایت شرح ایک سال کیلئے ہوتی ہے۔ ہرسال الگ درخواست دی جائے۔
- ۳۔ رعایت شرح حاصل کرنے والے دوست صرف ووٹ دے سکیں گے عہدیدار منتخب نہیں ہوسکیں گے۔
  - ۳۔ بجٹ فارم پزیشنل امیر /صدر جماعت اورنیشنل سیکرٹری مال کے تصدیقی دستخط ضرور ہوں۔

### مدایات بابت تیاری بجٹ

سالانه بجب تیار کرتے وقت درج ذیل امور کو مدنظر رکھا جائے:۔

# تشخیص <u>بجٹ آمد</u>

- ا۔ تشخیص بجٹ کا کام بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔
- ۲- سیبہت ضروری اوراہم امرہے کہ تمام جماعتیں فرداً فرداً تشخیص کر کے بجٹ بنا کیں۔
- ۳۔ جماعت کوعلم ہونا جا ہے کہ ہر فر د کی اصل استعداد چندہ کی کیا ہے۔کون کون سے افراد چندہ میں شامل ہیں اورکون کون سے ابھی شامل نہیں ہوئے۔
- ہ۔ ہر کمانے والے فرد جماعت مرداورعورت کوان کی پوری آمد کے مطابق بجٹ میں شامل کیا جائے سوائے ان احباب کے جنھوں نے رعایت شرح کی حضورا نور سے منظوری حاصل کی ہو۔
- ۵۔ رعایت شرح حاصل کرنے والے احباب کی آمد صحح ککھی جائے لیکن چندہ <u>من**ظور کردہ رعایق شرح کے**</u> مطابق درج کیاجائے۔
  - ۲ رعایت شرح کااطلاق چنده حصه آمد (چنده وصیت) پزئیین ہوگا۔
- ے۔ ایسا ہر گزنہیں ہونا چاہئے کہ بجٹ میں نام تو تمام کمانے والے افراد کے درج کر دئے جائیں لیکن اٹکی آمدنی کم کلھی چائے۔
- ۸۔ حضرت خلیفتہ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ 09 رجنوری 2004ء کے مطابق نومبائعین کو بھی مختلف تحریکات میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے:۔
  - "اب یہ بات پہلے دن سے ہی نومبائعین کو مجھاد نی چاہیئے۔ شروع میں اگر وہ باشر ح چندہ عام وغیرہ نہیں دیے یا نہیں دے سکتے ، اتی تربیت نہیں ہوتی تو کسی تحریک میں مثلاً وقف جدید میں یا تحریک جدید میں چندہ لیں۔ آ ہستہ آ ہستہ ان کو عادت پڑ جائے گی اور پھران کو بھی چندوں کی ادائیگی میں مزہ آنے گے گا اور ایک فکر پیدا ہوگی تو جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کوفکر ہوتی ہے بہت سارے لوگ خطوں میں کھتے ہیں کہ بڑی فکر ہے ہم سارے ہیں جہ کے گار چیا کے سے بہت سارے لوگ خطوں میں کھتے ہیں کہ بڑی فکر ہے ہم

نے اتناوعدہ کیا ہوا ہے وقف جدید کے چندے کا یاتح یک جدید کے چندے کا۔اور پورا کرنا ہے، وقت گزرر ہاہے، دعا کریں جلدی دعدہ ہوجائے تو جسیا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ بمدر دی ہمیں نومبائعین سے بھی ہونی چاہیئے اوران کو بھی چندوں کی عادت ڈالنی چاہیئے۔"

- 9۔ مقامی اخراجات کو پورا کرنے کیلئے جولوکل فنڈ قائم کیا جائے ،اسے بیشنل بجٹ میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ لوکل امانت ہے جومقا می طور پرخرچ کی جاتی ہے،اسے لوکل امانات میں ہی درج کیا جائے۔
- ۱۰۔ انصار، خدام اور لجنہ کے چندہ جات بھی لوکل امانات ہیں، انہیں بھی نیشنل بجٹ میں شامل نہ کیا جائے بلکہ لوکل امانات میں درج کیا جائے اور وہیں پران کی آمد وخرج کوظا ہر کیا جائے جس کا ماہانہ مالی گوشوار ہ میں الگ سے فارم بنایا گیا ہے۔

#### بجث كى منظورى

- ا۔ یہ بجٹ جماعت کے مبران کی طرف سے چندوں کی متوقع ادائیگی پرمشمل ہوگا۔
- ۲۔ تمام برانچوں کی طرف سے آمدہ متوقع ا**نفرادی شخیص بجٹ** اکٹھا ہو کر میشنل بجٹ آمد تجویز ہوگا۔
  - ۳۔ جماعتیں ہرسال ۳۰ رتمبرتک ایناانفرادی تشخیص بجٹ تیارکریں گی۔
- ۴۔ گذشتہ چارسال کےاصل اخراجات اورآئندہ ضروریات کومدِّ نظرر کھتے ہوئے متوقع آمد کی روشنی میں اخراجات کا مجوز ہ بجٹ تیار کیا جائے گا۔
  - ۵۔ سیرٹری مال بجٹ تیار کر کے فنانس کمیٹی میں پیش کرے گاجو پانچ افراد پر مشتمل ہوگی۔
    - [۔ امیر (چیئرمین)
    - 2۔ سیکرٹری مال (سیکرٹری کمیٹی)
      - 3۔ جزل سیکرٹری (ممبر)
  - باقی دوممبران کی منظوری مجلس عاملہ کی سفارش کے بعد مکرم وکیل اعلیٰ تحریک جدید دیں گے۔
- (اگرفنانس تمیٹی کی منظوری حاصل نہ کی گئی ہوتو فوری اس کی منظوری حاصل کی جائے۔ یہ فنانس تمیٹی تین

سال کیلئے ہوگی۔)

۲۔ فنانس تمیٹی بجٹ کا جائزہ لے کرمجلس عاملہ میں پیش کرے گی۔جو بعداز جائزہ بجٹ کونیشنل مجلس شور کی میں پیش کرے گی۔ نیشنل مجلس شور کی اپنی تجاویز اور سفار شات کے ساتھ وکالت مال لندن کے توسط سے اسے منظوری کیلئے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللّٰہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں پیش کرے گی۔

مجوزه بجث کوم کر بھجواتے وقت مندرجہ ذیل تفصیلات ساتھ منسلک کریں:-

i جماعت میں برسرروز گارافراد کی کل تعداد

ii۔ چندہ دہندگان کی کل تعداد

stablishment

E کے متوقع اخراجات کی تفصیل

Rent / Rate / Taxes -iv

contingency Reserve \_v

Repayment of Loan -vi

Grant to Branches-vii

xpenditure

Development E کی تفصیل

-Viii

Development E کے تحت بجٹ پیش کر نے Development E منسلک کریں کہ اتنی بلڈنگز/مساجد بنانے کامنصوبہ ہے اوران پراتنے اخراجات کا تنحیینہ ہے ،اس تخیینہ کو بجٹ میں شامل کیا جائے اوراس کی منظوری مرکز سے حاصل کی جائے۔

اس طرح ڈیویلپمنٹ کی تمام مدات کی تفصیل کہ ان میں کیا کیا اخراجات ہونے ہیں مثلاً کونسافرنیچر خریدنا ہے، دوران سال اگر کوئی گاڑی خریدنی ہو، یا دفتر کے لیے کوئی کمپیوٹر ، فیکس مشین ، پرنٹر وغیرہ یاٹی وی، وی سی ارخریدنا ہوتو اس کی بھی کمل تفصیل بجٹ کے ساتھ ہی بججوانی چاہیئے۔ گویا آئندہ سال کے ڈویلپمنٹ کے اخراجات کے کمل پلان کی تفصیل بجٹ کے ساتھ ہی بججوائی جائے۔

۸۔ بجٹ اگر خسارے کا پیش کیا جارہا ہے تو وضاحت کی جائے کہ اس کمی کو کس طرح پورا کیا جائے گا۔
 (سنٹرل ریز روسے یا مرکزی گرانٹ وغیرہ سے)

9۔ بجٹ اگر بجت کا پیش کیا جار ہا ہے تو دوران سال ہونے والی تمام بجت سنڑل ریزرو میں جمع ہوگی۔ (واضح رہے کہ یہ بجت دوران سال، ماہ بہ ماہ، حاصل ہونے والے چندہ جات پرشرح کے مطابق الگ کیئے جانے والے حصہ مرکز کے سنٹرل ریز رومیں منتقل کئے جانے کے بعد ہوگی) اسی طرح سال کے آخر بریعنی 30 جون کو جورقم نجے جائے گی وہ بھی سنٹرل ریز رومیں جمع ہوگی۔

اسی طرح دوران سال اگر کسی ھنگا می ضرورت کے پیش نظر کسی رقم کی ضرورت پیش آتی ہے تواس کے لئے سنٹرل ریز روسے مرکز کی منظوری سے رقم حاصل کی جاسستی ہے۔

• ا۔ آمد وخرج کا پیر بجٹ مئی کے وسط تک و کالت مال لندن بینچ جانا چاہیئے۔

اا۔ مجوزہ بجٹ مرکز کے منظورشدہ فارمزیر ہی بھجوایا جائے۔

نوٹ: \_منظوری کیلئے بجٹ وکالت مال لندن کو بھجوانے سے پہلے Annexure III صفحہ 182 پر درج چیک لسٹ کے ساتھ موازنہ کر کے بھجوایا جائے ۔

#### ترميم بجك

ا۔ مرکز سے بجٹ منظور ہونے کے بعداس میں کسی قتم کی تبدیلی مرکز کی منظوری کے بغیر نہیں ہوسکتی۔
۲۔ اگر دوران سال تشخیص شدہ بجٹ میں کسی فرد جماعت کے نقل مکانی کرنے ، مرتد ہونے ، فوت ہونے یا نظے دوستوں کے جماعت میں شامل ہونے سے قابل ذکر کمی یا بیشی کی وجہ پیدا ہوجائے تو بجٹ میں مناسب ترمیم صرف اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ ان تمام تبدیلیوں سے فوری طور پر مرکز کو آگاہ کر کے بجٹ میں ترمیم کی منظوری حاصل کی جائے۔

س۔ دوران سال اگر کسی خاص مدمیں تدریجی معیار (Pro-rata) سے زائدخرجی ہور ہا ہواوراس بات کا امکان ہو، کہ خرچ منظور شدہ بجٹ سے زائد ہو جائے گا،قبل اس کے کہ منظور شدہ بجٹ ختم ہو،ان زائد اخراجات کی تفصیل/ وجو ہات، نیزیہ کہ بیافاضلہ رقم کہاں سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ کی مکمل تفصیل لکھ کرمرکز سے منظوری حاصل کی جائے۔

لینی بیرقم کسی دوسری مداردت میں سے بجٹ کے اندررہتے ہوئے اس مدمیں منتقل کی جاسکتی ہے۔ یااس کے لئے مجموعی بجٹ میں اضافہ کرنا ضروری ہوگا ) ہ۔ مجلس عاملہ کواختیار ہے ( کسی عہدیدار کوانفرادی طور پڑہیں ) کہ بجٹ کےاندرر ہتے ہوئے ایک مدسے دوسری مدمیں روپینیشل کرے۔

> ۵۔ مجلس عاملہ کواختیا رنہیں کہ ایک مدکاخر چ بغیر مرکز کو بتائے کسی اور مدمیں ڈال دے۔ ۲۔ مجلس عاملہ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ مجموعی بجٹ کوازخود بڑھائے۔

لمسيح الرابعُ بابت بجبط وترميم بجبط الرابعُ بابت بجبط وترميم بجبط

### بجب کوایک مدسے دوسری مدمیں منتقل کرنا

"......... اس کے متعلق دو باتیں جماعت کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیں۔ مجلس عاملہ کو اختیار ہے کسی عہد بدار کونہیں کہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک مدسے دوسری مدمیں روپینین کر لیکن مجلس عاملہ کوبھی اختیار نہیں کہ ایک مدکا خرج بغیر مرکز کو بتائے کسی اور مدمیں ڈال دے۔ یہ بددیا نتی ہے، اور یہاں سے آگے پھر بہت قتیم کے فتنوں کے رستے کھل جاتے ہیں۔ اگر سفر خرچ کی مدکو بڑھانا چاہیئے۔ سفر خرچ کے بل دوسری مدمیں نہیں جا کیں گے، اور عملاً سفر خرچ کی مدکو بڑھانا چاہیئے۔ سفر خرچ کی مدکو بڑھانا چاہیئے۔ سفر خرچ کی مدکو ایک لاکھ کی بجائے اس کے کہ مجلس عاملہ بیٹھے اور یہ فیصلہ کرے کہ سفر خرچ کی مدکو ایک لاکھ کی بجائے ہم پانچ لاکھ کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں اور زائد چارلاکھ روپیہ فلاں فلاں مدسے کا میں کر دھر نتی کہ کو ایک لاکھ کی ایک لاکھ رہتی ہے اور بیل سفر خرچ کی مدایک لاکھ کی ایک لاکھ رہتی ہے اور بیل سفر خرچ کے دوسری مدوں میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔ سفر خرچ کی مثال میں بیل سفر خرچ کے دوسری مدوں میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔ سفر خرچ کی مثال میں صرف ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں ................

# مجموعی بجٹ کو بڑھانے کا اختیار مجلس عاملہ کوبھی نہیں

"......ایک اختیار جومجلس عاملہ کو بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی بجٹ کو ازخود بڑھادے۔مثلاً مجموعی بجٹ اگر دس لا کھ گلڈرز ہے تو دس لا کھ گلڈرز کے اندر مدات

میں پچاس ہزار، کہیں دس ہزار مختلف مدات ہیں جن میں وہ روپیہ تقسیم ہوا ہے مجلس عاملہ کی طرف سے اندرونی تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں۔انفرادی طور پرنہیں ۔لیکن دس لا کھ گلڈرز کو گیارہ لا کھ بنانے کاان کو کوئی اختیار نہیں۔اس کیلئے لازمی مرکز سے پوچھنا ہوگا کہ آیا دوران سال ہم بجٹ کو بڑھا سکتے ہیں یانہیں۔اوران امور میں بعض دفعہ بغیر مرکز کی اجازت کے تجاوز کرجاتے ہیں۔

پھر بار ہا ہے مجھایا گیا ہے کہ اگر آپ کا بجٹ ختم ہونے والا ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو پیشتر اس سے کہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے اور بجٹ ختم ہو چکا ہوآپ مجلس عاملہ کی میٹنگ بلایا کریں اور اس میں (منظوری) Approval لیا کریں۔

(خطبه جمعة ١٣ ارتتمبر ١٩٩١ء)

نوٹ: ـ بجٹ فارم وگوشوارہ میں دی گئی مدات کی تفصیل Annexure II صفحہ 177 پر ملاحظہ کریں۔ ------

# بجك كے مطابق چندے وصول كرنے كى كوشش كرنا

بجث کے مطابق چندوں کی وصولی کی پوری بوری کوشش کی جائے۔

ا۔ جورقم بطور بجٹ آ مدمقرر کردی جاتی ہے اسے پورا کرنے کیلئے ہر جماعت ہر طرح ذمہ دارہے۔

۲۔ عہد بدارخودنمونه دکھائیں اور باشرح اور با قاعدہ چندہ ادا کیا کریں۔

س\_ جماعت میں مرکزی تحریکات وہدایات کی احجھی طرح اشاعت کی جائے۔

۴۔ عہد یدارا پے فرائض کو بجالا نے کیلئے وقت کی قربانی کریں۔

۵۔ چندہ کی بروقت اور برموقعہ وصولی کا انتظام کیا جائے۔

۲۔ چندہ کی وصولی کا مطالبہ اصل آمدیر کیا جائے۔

کے مستورات سے چندہ لینے کیلئے ان کے خاوندوں کی مددحاصل کی جاسکتی ہے۔

۸۔ طلباء اور بچوں کو بھی چندہ ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیئے ۔ خواہ ایک پیسہ ماہوار ہی کیوں نہ ہو،
 اسے خوش سے قبول کیا جائے۔

9۔ لازمی چندوں کے علاوہ دیگر چندہ جات کی وصولی کی طرف بھی توجہ دی جائے۔

ا۔ بقایاداران سے بقایاداکرنے کا مطالبہ کیا جائے اور بقایا کی وصولی کی طرف خاص توجہ دی جائے۔

### چندہ میں ست احباب کے تعلق ارشاد

حضرت خلیفة کمسے الثافی نے مجلس مشاورت <u>۱۹۴۱ء میں</u> چندہ میں ست احباب کو بجٹ میں شامل نه کرنے کے سلسله میں فرمایا:۔

"ایک دوست نے بجٹ پر بحث کے دوران میں ایک تجویز بیپش کی تھی کہ جو دوست چندہ دینے میں سُست ہیں ان کو الگ کر کے جماعتوں کا بجٹ تجویز ہونا چاہیئے جندہ دینے میں سُست ہیں ان کو الگ کر کے جماعتوں کا بجٹ تجویز ہونا چاہیئے ۔ حقیقت بیہ کہ اگراس شم کی اجازت دی جائے اور جماعتوں کو بیکہا جائے کہ وہ سُست لوگوں کے نام اپنی جماعت میں شار نہ کیا کریں اوران کو سنتی کر کے بجٹ تجویز کیا جائے تو یہ چیز قوم کیلئے خود کشی کے مترادف ہوگی اگر ہروہ شخص جو جماعتوں کو کمز ورد کھائی دے اس کا

#### تاجروں کے بارہ میں تاکیدی ارشاد

مجلس مشاورت <u>۱۹۳۸ء</u> کے موقع پر تاجروں سے آمد کے بارہ میں حلف نہ لینے بلکہ صرف تحریک اور نصیحت سے ہی کام لینے کی نجویز پر حضرت خلیفہ اسٹے الثا فی ٹے فر مایا:۔

سے اپنی آمد بتادینی چاہیئے اللہ تعالیٰ اس پچ کے عوض اس کے روپیہ میں برکت دے گا۔ پس یہ بچو یز غیر طبعی ہے اوراس بات کی کوئی وجہ نہیں کہ تا جرا پنی آمد نہ بتا ئیں۔اگر کوئی تا جراتنا بھی نہیں بتا تا کہ اس کی آمد کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا بوجھ شخواہ دار کارکنوں پرڈال دیا جائے اور وہ چندوں سے چھوٹ جائیں۔"

اسی طرح زمیندارا حباب پنی آمد کا ندازہ تین سالہ اوسط پیداوار سے بھی لگا سکتے ہیں۔سال کے دوران سب فصلوں پر حاصل ہونے والی آمد پر چندہ واجب ہے۔اگر کسی کواس میں مشکل نظر آتی ہوتو وہ اس علاقہ میں ٹھیکہ کی رقم ہے بھی اندازہ کرسکتا ہے۔

### متفرق امور بابت وصولی وادائیگی

۔ چندہ دہندہ کی آمد کا ذریعہ جہاں کہیں بھی ہو چندہ کی ادائیگی اسی جماعت میں ہوگی جہاں اس کی مستقل رہائش کے مستقل رہائش کے مستقل رہائش کے علاوہ کسی اور جہا ہوتا ہے ہوئیں شامل ہوگا۔اگرکوئی فر دیجاعت اپنی مستقل رہائش کے علاوہ کسی اور جبگہ چندہ دینا جاہتا ہے تو پھڑیشنل مرکز سے اس امرکی تحریری اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اجازت ملنے پر چندہ دہندہ اپنی اس جماعت کو جہاں اس کی مستقل رہائش ہے،اس امر مے مطلع کرےگا۔

۲۔ اگر کسی فر دیجاعت کی رہائش کسی ایسی جباں نظام جماعت قائم نہیں تو وہ ادائیگی چندہ کیلئے نیشنل جماعت سے راہنمائی حاصل کرے۔

س۔ ایسے احباب جن کی آمدنی کے ذرائع ایک سے زائد ممالک میں ہوں وہ متعلقہ ممالک میں ہی چندہ اداکریں گے۔اگراس امر میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ وکالت مال لندن سے رابطہ کر کے راہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

۵۔ کٹوتی پراویڈنٹ فنڈ کی رقم کوآمد سے منہانہ کیا جائے۔ بعدریٹائر منٹ اس رقم پر دوبارہ چندہ کی ادائیگی نہ ہوگی صرف منافع پر ہی چندہ اداکرنا ہوگا۔اگر پراویڈنٹ فنڈ منہا کیا گیا ہوتواس رقم اور منافع دونوں پر چندہ واجب ہوگا۔ ۷۔ پنشن کی کمیوٹ شدہ رقم پر لازمی چندے مکمشت ادا کرنے ضروری ہیں۔اقساط میں ادائیگی کیلئے وکالت مال لندن سے اجازت لینی ضروری ہے۔اس رقم پر چندہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں بقایا دارشار ہول گے۔اگراس رقم سے کوئی آمد ہوتو اس پر بھی چندہ اداکر ناضروری ہے۔

ے۔ کاروباری حضرات ہر سال حساب کر کے اس سال کے منافع پر پورا چندہ ادا کریں اور پھر باقی منافع کوکار وبار میں شامل کیا کریں۔

۸۔ اگرکوئی ملازم/ کارکن اپنے ادارہ ہے قرض حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے تو قرض کی رقم ہے۔
 رقم پریکمشت چندہ ادا کردے یا قرض کی اقساط کو تخواہ / الا وکنس میں سے منہا نہ کرے۔

9۔ جو شخص اپنی رہائش تبدیل کرتا ہے اس کیلئے لازم ہے کہ اپنی سابقہ جماعت سے اپنے چندوں کی تفصیل کو پیش تفصیل صدر جماعت یا سیکرٹری مال سے لے کر جائے اور نئی جماعت میں جا کر رابطہ کر کے اس تفصیل کو پیش کرے۔نئی جماعت میں جانے سے سابقہ بقائے ختم نہیں ہوجاتے۔

اگربعض افراد جماعت دوران سال کسی جماعت سے رہائش تبدیل کرجائیں توان کے بارہ میں ساتھ کے ساتھ مرکز کواطلاع دی جائے اور بجٹ میں ضروری تبدیلی (کمی/زیاد تی) کی اجازت حاصل کر لی جائے ۔سال کے تخرمیں ملنے والی کمی بجٹ کی درخواستوں برغوز نہیں ہو سکے گا۔

--﴿☆﴾--

# بجٹ پورا کرنا جماعتوں کی ذمہ داری ہے

حضرت خلیفة أسيح الثانی نے ۱۹۳۷ء کی مجلس مشاورت میں فرمایا:۔

" بعض لوگ چندہ باشرح نہیں دیتے اس کے متعلق افراد کو اجازت ہے کہ دفتر سے وجوہ پیش کر کے باشرح ادانہ کرنے کی اجازت لے لیں۔ جو کمی باشرح نہ دینے

والوں کی وجہ سے ہوسکتی ہے اس کیلئے بدراستہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح آ مدکا بجٹ اور بھی زیادہ بھی ہوگیا۔ گر باوجود ان ساری باتوں کے بالعموم جماعتیں نہ تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور نہ بجٹ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب بھی کہا جاتے کہ بعض لوگ باشرح چندہ نہیں دیتے اس لئے کی رہ گئی۔ لیکن جب کہا جائے کہاں وجہ سے اجازت ہے کہ کمی کرالیس تو کہتے ہیں سستی ہوجاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں فلال شخص اپنی طرف سے درخواست نہیں کرنا چاہتا اس کے لئے بیعلان ہے کہ اس سے باشرح چندہ کا مطالبہ کریں اور جب وہ نہ دی تو دفتر کواطلاع دیں۔ دفتر نہیں دیسکتا تو پھراس کی کمی کومد نظر رکھ کر بجٹ میں کمی کردی جائے گی اورا گرکوئی جندہ دینے سے انکار کرے گا تو اسے جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ بیالی صاف جندہ دینے سے انکار کرے گا تو اسے جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ بیالی صاف بات ہے کہ کوئی منطقی طور پراس کا انکار نہیں کرسکتا ہے۔ اوران حالات میں بجٹ پورا بات ہے کہ کوئی منطقی طور پراس کا انکار نہیں کرسکتا ہے۔ اوران حالات میں بجٹ پورا بختر کی ساری ذمہ داری جماعت لیر پڑتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یہ شرح کی تو ایک ہو تا تھراک کا مقا۔"

بقایا دارخدا کے نزدیک جواب دہ ہے

حضرت خلیفة المسیح الثانی نے ۱۹۳۳ء کی مجلس مشاورت میں فرمایا:۔

"یادر کھنا چاہیئے بجٹ کو پورا کرنا مجھ پراحسان نہیں نہ سلسلہ پراحسان ہے نہ خدا پر احسان ہے۔ جو خدا کے دین کی خدمت کیلئے بچھ دیتا ہے وہ خدا تعالی سے سودا کرتا ہے اور اس سودا کو پورانہ کرنے کی وجہ سے خدا کے نزدیک جواب دہ ہے اور جس قدر کمی رہتی ہے وہ اس کے نام بقایا ہے اگروہ اس دنیا میں ادا نہیں کرتا ، توجب خدا تعالی کے سامنے پیش ہوگا خدا تعالی فرمائے گاجا وجہنم میں بقایا دا کر کے آؤ۔ "

نمائندگان مجلس مشاورت کا فر<u>ض</u> حضرت خلیفة ا<sup>لمسیح</sup> الثانی <u>نے ۱۹۳۳ء کی مجلس مشاورت می</u>ں فرمایا:۔ " یے فیصلہ ہے جس سے میں جماعتوں کو ان نمائندوں کے ذریعہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو
یہاں آئے ہوئے ہیں نرمی سے سمجھ سمجھا کرہم نے دیکھ لیا ہے۔ ان نمائندوں کا فرض
ہے کہ یا تو وہ کوئی ایسا طریق اختیار کریں کہ کوئی احمدی کہلا کرنا دہند نہ رہے ۔ یا پھر
وہ طریق اختیار کریں جو میں نے بتایا ہے کہ نادہندگان کی مرکز میں اطلاع دیں اگر
انہوں نے اس فقص کو دور نہ کیا تو ان سے باز پرس ہوگی اور مندرجہ ذیل سزاؤں میں
سے کوئی ایک انہیں دی جائے گی ۔ یا انہیں آئندہ کیلئے نمائندہ سلیم نہیں کیا جائے گا یا
جماعت میں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا یا انہیں میرے ساتھ ملاقات کرنے کی
اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر پھر بھی پرواہ نہ کی گئ تو جماعت ان سے بے تعلقی کا
اظہار کرے گی کیونکہ انہوں نے جماعت کوسنیھا لئے کا فرض ادا نہیں کیا۔ "

#### ناد ہندگان کی اصلاح

حضرت خلیفة أسيح الثاني نے خطبہ جمعة ارنومبر ١٩٣٩ء مين فرمايا:

تہمارا چندہ بڑھ جائے گاتہماری شان بھی بڑھ جائے گی۔تہمارے اندر کام کرنے والے آدمی بھی بڑھ جائے گی اور تہماری والے آدمی بھی بڑھ جائے گی اور تہماری ترقی کے گئی نئے راستے نکل آئیں گے۔ بہر حال خدا تعالی کے بتائے ہوئے رستوں کو اپنے آپ پر بند نہ کرو جب خدا ایک علاج پیدا کردیتا ہے اور انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا تا تو وہ بہت سے فضلوں سے محروم ہوجا تا ہے۔ پس کوشش کرواور اپنے لئے جماعت میں ایک نیک مقام بیدا کرواور کوشش کروکہ تہمیں دنیا میں بھی نیک مقام حاصل ہو۔ "

### ناد ہندگان کےخلاف کاروائی کاطریق کار

" ایسے کیسوں میں جماعت ہائے متعلقہ کو ہدایت کردی جاوے کہ وہ اس قتم کے ناد ہندگان کے متعلق نظارت امور عامہ میں رپورٹ کریں تا ان کو جماعت سے خارج کیاجاوے۔"

نيزفر مايا: \_

"جب تک ایسے لوگوں کو با قاعدہ طور پر نظارت امورعامہ کی معرفت جماعت سے خارج نہ کروالیا جائے تب تک وہ جماعت کے مبر سمجھے جائیں گے اور ان سے چندہ کی وصولی کا مطالبہ مرکز کی طرف سے قائم رہے گا۔"

(ريزوليوثن صدرانجمن احمديه ١٠٥معمولي مورخه ٢٦مارج ١٩٣٩ء)

------------------<del>-</del>

# ہدایات برائے بجٹ ذیلی تنظیم

ا۔ تینوں ذیلی تنظیمیں مجلس انصاراللہ مجلس خدام الاحمدیداور لجنداماءاللہ براہِ راست حضورا نورایدہ اللہ کی ہدایات کے تحت کام کرتی ہیں۔ان کی ہدایات وراہنمائی کیلئے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری لندن میں ذیلی تنظیموں کاایک ڈیسک ہے۔

۲۔ تینوں ذیلی نظیموں کالائح ممل اور دستوراساسی با قاعدہ لندن سے ہرملک کو بھجوایا گیا ہے۔ (اگر کسی ملک کو نہ ملا ہوتو دفتر پرائیویٹ سیکرٹری سے منگوایا جاسکتا ہے) جس کے مطابق نتینوں مجالس ملک اپنا بجٹ آمدو خرج بناتی ہیں۔

س۔ ۔ ۔ تنیوں مجالس کی ملکی شور کی کی سفارش کے ساتھ نیشنل صدور حضرت خلیفۃ اسسے ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں بجٹ منظوری کیلئے بھجواتے ہیں۔

ہ۔ حضورایدہ اللہ تعالی کی منظوری کے بعد نتیوں مجالس کےصدورا پنی اپنی مجلس کے بجٹ کے مطابق عمل درآ مد کرواتے ہیں۔ گو کہ پیشنل امیرعمومی نگرانی کا ذمہ دار ہے لیکن ذیلی تنظیموں کے فنڈ ز/ بجٹ میں اسے وخل دینے کا اختیار نہ ہے۔

۵۔ تنوں ذیلی تنظیمیں درج ذیل شرح سے چندہ مجلس کی مدمیں ہونے والی آمد کا حصہ مرکز علیحدہ کرتی ہیں۔ م

۔ مجکس انصاراللہ ۲۰ فیصد

٢\_ مجلس خدام الاحمديي ٣٠ فيصد

٣ لجنه اماء الله ٢٥ فيصد

جبکہانصاراللہ کے چندہ اجتاع پرالگ ہے • افیصد حصہ مرکز ہوتا ہے۔

مندرجہ بالاطریق پرعلیحدہ کیا جانے والا حصہ مرکز لندن بھجوایا جا تا ہے۔ یا حسب ہدایت وکالت مال لندن اسی ملک کے سنٹرل ریز رومیں جمع کروایا جا تا ہے۔

۷۔ دوران سال اگراخراجات بجٹ سے بڑھنے کا امکان ہوتو قبل ازخر چاس کی منظوری حضرت خلیفة المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے لی جاتی ہے۔ نیز اگر آمد میں بھی اضافہ کرنا درکار ہوتو اس کیلئے بھی حضرت خلیفة المسیح کی منظوری حاصل کرنالازی ہے۔ ے۔ سال کے آخر پر بچت ہونے کی صورت میں بچت کی سالم رقم مجلس کے ریز رومیں جمع کر کے اس کی اطلاع پرائیویٹ سیکرٹری لندن کو دینی ضروری ہے اور اس میں سے کوئی خرچ بلا پیشگی منظوری حضرت خلیفة المسیح نہیں کیا جاسکتا۔

۸۔ نیلی تنظیموں کے ریز رو/ بچت کونیشنل امیر بھی کسی غرض سے خرچ کرنے کا مجاز نہ ہے۔ یہ کلینتہ حضرت خلیفۃ اُسے کے تابع مرضی ہے اور صرف حضرت خلیفۃ اُسے کی اجازت حاصل کر کے خرچ کیا جاسکتا ہے۔
 حصرت خلیفۃ اُسے کے تابع مرضی ہے اور صرف حضرت خلیفۃ اُسے کی اجازت حاصل کر کے خرچ کیا جاسکتا ہے۔

9۔ ن ملی تنظیموں کے انتخابات کے وقت اگر کوئی کمانے والا رکن جماعتی چندوں میں شامل نہیں یا جماعتی چندوں میں بقایا دار ہے تو ذیلی تنظیم کے انتخابات میں بھی شامل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی عہدیدار بن سکتا ہے۔

ا۔ چندہ مجلس اوراجتاع کی شرح تمام مما لک کیلئے ایک ہی ہے،جس کی تفصیل درج ذیل ہے:-

| چندهاجتماع                             | چنده مجلس             | نامجلس              | نمبرشار |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 1.5 فيصد ما ہوارآ مدپر سال ميں ايک بار | ماہانہآ مدیرایک فیصد  | مجلس انصارالله      | i       |
| 2.5 فیصد ما ہوارآ مد پرسال میں ایک بار | ماہانہ آمد پرایک فیصد | مجلس خدام الاحمدييه | ii      |
|                                        | ماہانہ آمد پرایک فیصد | لجنه اماءالله       | iii     |

ب۔ ایسےمبران جن کا کوئی روز گاریا آمد کی سبیل نہ ہوا ہی طرح طلباءاور گھریلوخوا تین وغیرہ کیلئے ہر ملک کی متعلقہ ذیلی تنظیم حسب حالات وفیصلہ شور کی چندہ کی رقم تجویز کرے گی اوران تمام چندہ جات کی شرح مامعین رقم کی منظور کی حضرت خلیفة اسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے حاصل کی جائے گی۔

ج\_ لجنه اماءالله كيلئے چندہ اجتماع كى شرح يارقم كا فيصله بھى مندرجه بالاطريق پر ہى ہوگا۔

## ما ہانہ مالی گوشوارہ

بجٹ کی تیاری کے بعدسب سے اہم کام آمد وخرج کا حساب رکھنا ہے۔مقامی جماعتوں میں ہر ماہ وصول ہونے والے چندہ جات اور دوران ماہ ہونے والے اخراجات کی رپورٹ تیار کر کے بیشنل مرکز بھجوائی حبائے نیشنل سیرٹری مال ان آمدہ رپورٹس کے مطابق اپنی رپورٹ تیار کر کے بیشنل امیر کے دشخطوں سے وکالت مال لندن اوراس کی کا بی وکالت مال ثانی رپوہ کو بھجوانے کا ذمہ دارہے۔

ما بإنه مالى گوشواره تيار كرتے وقت درج ذيل مدايات كومدِ نظر ركھا جائے:-

ماہانہ مالی گوشوارہ میں آمد وخرچ کے تین ہیڈز ہیں۔

Regular Income & Expenditure 1\_معمول كاآمدوخرج

2\_مشروط آمدوخرچ Conditional Income & Expenditure

Development Income & Expenditure 3 کروٹری 3

ان ہیڈز کے تحت آنے والی مدات میں تبدیلی یا زائد مد کا اندراج صرف مرکز سے منظوری کے بعد

ہوسکتا ہے۔

## ريگولرانگم وا يكسپنڈ يچر

## ر یگولرانکم (Regular Income)

ا۔ روزمرہ اخراجات ریگولرانکم کے تحت ہونے والی آمد سے ہی ہوں گے۔اگر ملک اپنے ذرائع سے روزمرہ اخراجات ریٹر رویامرکز وغیرہ اور خیرہ سے سنٹرل ریز رویامرکز وغیرہ سے گرانٹ حاصل کرسکتا ہے۔

۲۔ جس ذریعہ سے بھی گرانٹ حاصل کی جائے گی اسے خرچ کرنے سے پہلے Regular Income کے ہیڑ کے تحت بطورآ مددرج کیا جائے گا۔

س۔ ریگولرائکم اگر دوران سال ہونے والے ریگولر اخراجات سے کم ہواور مرکز سنٹرل ریزرو سے اخراجات کرنے کی اجازت دے دیتو درج ذیل ہدایات مدنظر دبنی چاہیں: -

(i) جہاں تک مالی گوشوارہ حات کاتعلق ہے، دوران سال پیدا ہونے والاسنٹرل ریز روحسہ ہدایت اسی طرح الگ کیا جائے گا اوراخرا جات میں ایک خرچ کے طور پر ظاہر کیا جائے گا۔ (ii) مندرجه بالاطريق برالگ کي گئي رقوم سنٹرل ريز روکي شيٽمنٹ ميں آمد کے طور پر درج ہونگی۔ (iii) پھرجس قدررقم کی منظوری مرکز کی جانب سے سنٹرل ریز رومیں سےخرچ کرنے کی دی گئی ہے،اس قدررقم" سنٹرل ریز روسٹیمنٹ" میں خرج کےطور پر ظاہر کی جائے گی۔اور مالی گوشوار ہ کے متعلقہ مین ہیڈیعنی ریگولر، کنڈیشنل ہاڈویلیمنٹ میں" آمدازسنٹرل ریزرو" کےطور برظاہر کی جائے گی۔ اگرمرکز کسی خاص مدمیں ہونے والے اخراجات کے تعلق میں سنٹرل ریز روسے رقم خرج کرنے کی منظوری دیتا ہے تو وہ رقم اس مدمیں خرچ ہونی حیا ہیئے ۔ تبلیغ وتربیت اورتعلیم کی مدات الگ سے نہیں کھولی جاسکتیں۔ پیمشنز کا روز مرہ کا کام ہے۔ یعنی تبلیغ وتربیت کیلئے اختیار کئے گئے سفر کے اخراجات مد Travelling سے لئے جائیں ۔ان مقاصد کیلئے ر کھے گئے معلمین /ملاز مین وغیرہ کی تنخوا ہوں کے اخراجات مد Establishment میں درج ہو نگے اوراسی طرح اس سلسلہ میں کی گئی میٹنگز ،ٹیلیفون اورفیکسز وغیر ہ کےاخراجات متعلقہ مدات سے لئے جائیں۔ ریگولر انکم میں نئی مد " Profit/Refund/Interest" کا اندراج کر دیا گیا ہے۔ اس میں بینکنگ برافٹ ہاکسیقتم کے ریفنڈ زیسے حاصل ہونے والی آمد درج کی جائے ۔احماب جماعت سے "اشاعت اسلام" کےسلسلہ میں حاصل ہونے والی رقوم بھی اسی مد کے تحت کھولے جانے والے سب ھیڈ میں آئیں گی۔اس مدمیں حاصل ہونے والی سودی آمداور لاٹری وغیرہ کی آمد کی رپورٹ الگ بجحوائی جائے۔ "MTA International" کی مدمیں MTA کیلئے لیا جانے والا چندہ درج ہوگا۔ یہ چندہ 100% سنٹرل ریز روکا حصہ بنے گا اور ملک کوا سے اپنے طور پرخرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ "...Loan From" کی مدمین کسی بھی ذریعہ سے قرض کی صورت میں ملنے والی امداد درج ہوگی۔ "Regular Income "میں دی گئی مدات کے علاوہ اگر کسی اور ذریعہ سے آمہ ہوتی ہے تو وہMiscellaneous (متفرق) کی مدمیں درج ہوگی جسکی تفصیل ماہانہ رپورٹ میں مرکز بھجوائی جائے ۔ گرکسی نئی مد کے کھولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہواورموجود ہمدات میں کوئی رقم نہ ڈالی جاسکتی ہوتو وجہ بیان

#### کرے مرکز سے منظوری حاصل کرنالازمی ہوگا۔

### ر یگولرا یکسپینڈیچر(Regular Expenditure)

اس ہیڈ کے تحت کچھنٹی مدات کا اضافہ کیا گیا ہے اور کچھ مدات میں ترمیم کی گئی ہے جنگی تفصیل درج ذمل ہے۔اگران مدات کے علاوہ کسی قتم کا خرچ ہوتا ہے تو وہ مد Miscellaneous (متفرق) میں درج کیا جائے اوراس کی تفصیل ماہانہ رپورٹ میں مرکز بھجوائی جائے۔

ا۔ "House Rent" کی جگہ "Rent, Rates and Taxes" کی مدورج کی گئی ہے۔اس میں ہوشم کا Taxes، Rent اور گورنمنٹ Rates درج ہوں گے۔(سوائے ایسے ٹیکس کے جو ملاز مین کی جانب سے جماعت نے جمع کروایا ہوگا۔)

۲۔ "Stationery" کی جگہ "Printing & Stationery" کی مدورج کی گئی ہے۔اس میں دفتر ی سٹیشنری کےعلاوہ رسید بکس، فار مزاور پیڈزوغیرہ کی چھپوائی پر ہونے والاخرج درج کیا جائے۔

سر۔ "Literature" کی جگہہ "Literature & Publications" کی مدورج کی گئی ہے۔اس میں لٹریچر، کت،اخبارات ورسائل اوراشتہارات وغیرہ کی طباعت برآنے والاخرج درج کیاجائے۔

سی ر پروت به به باوت رون کا رون به وقت دیر کا تا کا با درج کی گئی ہے۔اس "Postage, Telephone & Faxes" کی مدرج کی گئی ہے۔اس

میں ان امور پر اُٹھنے والے اخراجات درج کئے جا ئیں۔

۵۔ "Newspaper" کی جگہ "Newspaper" کی مدورج کی گئی ہے۔اس میں اخبارات،رسائل اور کتا بول کی خرید کے اخراجات درج کئے جائیں۔

الحسس "Maintenance" کی جگد مد "Repair & Maintenance" درج کی گئی ہے اور اس کو دو حصول میں بانٹ دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی مرمت کے اخراجات مد "Vehicles" میں آئیں گے اور باقی .V.C.R کم پیوٹر، فیکس مشین ، فرنیچر وغیرہ اور بلڈنگ کی مرمت کے اخراجات مد "Properties" میں آئیں گے۔

درج ذیل نئی مدات کا اضافه کیا گیا ہے:-

(i) "Utilities" اس مدمین بجلی گیس اور یانی کے اخراجات درج کئے جائیں۔

(ii) "Computer and Audio/Video" کی مد میں کمپیوٹر سے متعلقہ روز مرہ کے اخراجات درج ہوئگے۔ نیز MTA کیلئے ٹی وی پر گرام بنانے اور سمعی بصری شعبہ کیلئے روز مرہ معمول کے اخراجات درج ہوئگے۔

کی مدمیں ہوشم کی انشورنس کے اخراجات، بنک "Insurance/Bank Charges" (iii) چار جز مثلاً ڈرافٹس اور پے آرڈ روغیرہ پر ہونے والے اخراجات درج کئے جائیں گے۔

(iv) "Grant to Nusrat Jehan Projects" اگرریگولرانکم یا کنڈیشنل انکم سے رقم ج جاتی ہے اور متعلقہ ملک میں مجلس نصرت جہاں کا کوئی پراجیکٹ زیرغور یا زیرتقمیر ہے تو بیرقم مرکز کی منظوری سے اس مدمین خرچ کی جاسکتی ہے۔

# كند يشنل انكم وا يكسپند يج

## كَدُّ يَشْنُلُ الْكُمْ (Conditional Income)

یہ ہیڈ مشروط با آمد ہے ۔اس ہیڈ کے تحت ہونے والی آمد ہی سے اس ہیڈ کے اخراجات ہونگے ۔ لینی اگرآ مذہیں ہوگی تواخراجات بھی نہیں ہوسکیں گے۔

ا۔ مد"Literature & Library Income" کو مد "Literature & Library Income" میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے Sources بھی بڑھا دیئے گئے ہیں۔ان امور کیلئے جو بھی اٹکم ہووہ اس مدمیں درج کی جائے۔

۲۔ "FIDYA" کی نئی مدشامل کی گئی ہے۔اس مدمیں ہونے والی انکم %100 مقامی طور پرخرج
 ہوگی۔لیکن اگرمتعلقہ ملک میں کوئی ضرورت مندمیسر نہ ہوتو بہرقم سنٹرل ریز روکا حصہ بنے گی۔

س۔ مد "Cassette" حذف کر دی گئی ہے۔اس ذریعہ سے ہونے والی آمد Cassette" مردی جائے۔ (متفرق) کی مدمیں درج کردی جائے۔

# <u> کنڈیشنل ایکسپنڈیجر(Conditional Expenditure</u>

- ا۔ اس مین ہیڈ کے اخراجات مشروط بآمد ہیں ۔اگرآ مدہوتی ہے تو خرچ ہوگاور نہیں۔
- ۲۔ جس مدکے تحت آمد ہور ہی ہے اسے اسی مدکے تحت خرچ کیا جائے گا۔ کسی دوسری مدمیں خرچ کے حات کی احازت نہ ہوگی۔ کرنے کی احازت نہ ہوگی۔
- ۴۔ سنٹرل ریز روسے اگر گرانٹ حاصل کرنا ضروری ہوتو قبل از وقت مرکز سے منظوری حاصل کی جائے، بعداز منظوری جس ہیڈ میں خرچ کرنے کیلئے گرانٹ لی جائے۔اسے اسی ہیڈ کے تحت آمد میں بھی آمد از سنٹرل در رودرج کیا جائے۔
- - ۲۔ ہمکن کوشش کی جائے کہ آمداورخرچ برابرہوں۔
  - افدیہ" کی ایک نئی مشامل کی گئی ہے، جو کہ مکمل طور پر مقامی سطیر خرچ کی جائے گی۔

# <u>ڈ پویلیمنٹ انکم وایکسپنڈیچر</u>

## (Development Income) وْلِوِيلْبِمنْكُ الْكُم

- "Development income" كيليّ درج ذيل ذرائع اختيار كيّ جاسكته بين -
- ا۔ "Through Donation" اس سے مرادلوگوں کی طرف سے خاص طور پران اخراجات کیلئے لیا گیا چندہ ہے۔
  - ۲۔ "From Regular Income Budget" اس میں ریگولرانکم سے لی گئی رقوم درج ہوں گی۔
  - س- "From Central Reserve" اس میں سنٹرل ریز روسے کی گئی رقوم درج ہوں گی۔
- ہے۔ "Grant From Head Quarter" مرکز سے ان مقاصد کیلئے لی گئی رقوم اس میں درج

ہوں گی۔

۔ اس ہیڈ میں دونئ مدات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

i- "Rental Income from any property" س مد کے تحت جماعت کی الیم عمارات یادیگرجائیداد جوکرائے بردی گئی ہیں، سے ہونے والی آمد درج ہوگی۔

From Sale of any Property"-ii"اگر جماعت کی کوئی جائیدادفروخت کی جاتی ہےتو حاصل ہونے والی آمداس میں درج کی جائے گی۔

## ۋ يوپلىپىنىڭ ا ئىسپىنە ئىچ (Development Expenditure)

ا۔ مشن ہاؤ سزاور مساجد کی تغییر کیلئے مرکز سے کافی بڑی رقوم حاصل کی جاتی ہیں لیکن ان رقوم کاذکر نہ تو بجٹ میں اور نہ ہی ماہا نہ رپورٹس/سالا نہ رپورٹس میں کیا جاتا ہے۔ نیز دوران سال کسی بھی وقت پلان پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہم اتنی مساجد / مشن ہاؤ سز بنانا چاہتے ہیں مرکز اس کیلئے گرانٹ دے۔ آئندہ اس امر کو طوظ رکھا جائے کہ بجٹ پیش کرتے وقت اگلے پورے سال کا بلان بناکر کہ ہم اتنی بلڈنگز/مساجد بنائیں گاوران پر استے اخراجات کا تخیینہ ہے، بجٹ میں شامل کیا جائے اور اس کی منظوری مرکز سے حاصل کی جائے۔ اگر دوران سال کوئی نفع بخش موقعہ سامنے آئے تو اسے حاصل کرنے کیلئے منظور شدہ بجٹ میں تبدیلی کروانے اگر دوران سال کوئی نفع بخش موقعہ سامنے آئے تو اسے حاصل کرنے کیلئے منظور شدہ بجٹ میں تبدیلی کروانے منظوری حاصل کی جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جہاں سے بھی گرانٹ کی جائے وہ بجٹ میں فراز کے ساتھ مرکز خاہر کی جائے ، اس کے اخراجات معمول کے حساب میں درج کئے جائیں اور ماہانہ مالی گوشوارہ کے ساتھ مرکز کو جائے ، اس کے اخراجات معمول کے حساب میں درج کئے جائیں اور ماہانہ مالی گوشوارہ کے ساتھ مرکز کو جائے ، اس کے اخراجات معمول کے حساب میں درج کئے جائیں اور ماہانہ مالی گوشوارہ کے ساتھ مرکز کے جائیں۔

ا۔ "Development Expenditure" کے ہیڈ میں پانچے نئی مدات کا اضافہ کیا جارہا ہے۔ Land / Plots / Buildings"-i"اس مدمیں نئی خریدی گئی املاک اوران پر ہونے والے اخراجات درج کئے جائیں۔

ii-"Furniture and Fixture" ای مدمین نئ خریدی گئی اشیاء مثلاً ع<u>یکھے،فرنیچر، ریک</u>س، کرسیاں،الماریاں.A.Cاورکار پٹ وغیرہ پرہونے والےاخراجا تدرج کئے جائیں۔ Vehicles"-iii" اس میں گاڑیوں کی خرید پر ہونے وا بے اخراجات درج کئے جائیں۔ Office Equipment"-iv"اس مدمیں آفس کیلئے خریدی گئی اشیاء مثلاً کمپیوٹر ، فیکس مشین ، فوٹو کا پی مشین ، پرنٹرز ، کیمرہ، سکینروغیرہ پر ہونے والے اخراجات درج کئے جائیں۔

v - "Audio/Video Equipment" اس مدمین T.V., V.C.R ، ریسیورزاور ڈش انٹینا سے متعلق اخراجات درج کئے جا کیں۔

سر۔ نمبر(i) تا نمبر(v) میں سے ہر چیز کی مرمت وغیرہ پر اٹھنے والے اخراجات ان مدات میں درج نہیں ہوں گے بلکہ "Regular Expenditure" کی مد "Regular Expenditure" میں درج کئے جائیں ۔اس مدکودو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، گاڑیوں کی مرمت کے اخراجات اس کی مد "Vehicles" میں آئیں گے اور باقی .V.C.R ،کمپیوٹر ، فیکس مثین ، فرنیچروغیرہ اور بلڈنگ کی مرمت کے اخراجات مد "Properties" میں آئیں گے۔

### متفرق امور بابت مالی گوشواره

ا۔ اینے طور پرکسی ہیڈ میں زائد مد کا اندراج نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ کسی نئی مد کے اندراج کی ضرورت محسوں ہو، تو وجہ بیان کر کے مرکز سے منظوری حاصل کی جائے۔ ۳۔ ہر ماہ کے آخریر مالی گوشوار ہ بھجواتے وقت اس امر کا خیال رہے کہ تینوں ہیڈز کے آمداورخرج کے

۱۰ هر داده بیکنس برابر هول -

الم میٹر کے تحت دی گئی مدات کے بجٹ کوخود سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

۵۔ مجلس عاملہ کوبھی بیاختیار نہ ہے کہ ایک مد کا خرج کسی دوسری مدمیں ڈالے۔مثلاً مد" سفرخرچ" کا ابل مد" ڈاک تارفون" میں ڈال دیاجائے۔

۲۔ مجلس عاملہ کو بھی ایک مد کے اخراجات کسی دوسری مد کے تحت ظاہر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ
 بجٹ کے اندرر ہتے ہوئے اگر ایک مدسے رقم کو دوسری مدمیں منتقل کرنے کی ضرورت ہوتو اس اندرونی تبدیلی
 کی منظوری مجلس عاملہ دے سکے گی۔ بشرطیکہ اس کیلئے دوسری مدمیں رقم کی گنجائش موجود ہو، اور اس میں اضافہ
 کی ضرورت پیش نہ آئے۔

2۔ ایک ھیڈ سے متعلقہ آمد کسی دوسر سے ھیڈ کے تحت خرچ نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً ریگولرھیڈ کی آمد سے کنڈ نیشنل ھیڈ کی کسی مدکاخرچ اداکیا جائے۔ اس کے لئے پہلے مرکز سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ کسی ایک بجٹ ہیڈ کی آمدمرکز کی منظوری کے بغیر دوسر سے بجٹ ہیڈ کے اخرا جات کیلئے خرچ نہیں کی جاسکتی۔ (مثلاً ریگولرکی مدسے کنڈ نیشنل یاڈ لویلپمنٹ میں خرچ نہیں کیا جاسکتا۔)

۸۔ مجلس عاملہ بھی مرکز کی منظوری کے بغیر over all بجٹ بڑھانے کی بھی مجاز نہیں۔

9۔ مرکزی اور مقامی امانات کوانکم ٹیٹمنٹ میں درج نہ کیا جائے بلکہان کا اندراج مجوزہ رپورٹ فارم میں کیا جائے۔

•ا۔ تبلیغ ،تر بیت اور تعلیم ریگولراخراجات ہیں ان کی الگ مدات نہ بنائی جائیں ان کے اخراجات متعلقہ مدات میں مالی گوشوارہ میں درج کئے جائیں۔

اا۔ تغمیرمساجدومشن ہاؤسز کی آمد وخرچ کو مالی گوشوارہ میں درج کیا جائے۔

۱۲۔ بعض ممالک میں" سپیشل اخراجات" کئے جارہے ہیں ان کی آمد وخرچ کو بجائے الگ رکھنے کے مالی گوشوار ہمیں ظاہر کیا جائے۔

سا۔ بنگ ٹیٹیٹنٹ اور "Bank reconciliation statement" ہر چپر ماہ کے بعد مالی گوشوارہ کے ساتھ جبحوائی جائیں۔

نوٹ:۔ماہانہ مالی گوشوارہ Annexure IV صفحہ نمبر 184 میں درج چیک کسٹ کو مدنظر رکھ کرتیار کرکے مرکز بھجوا کیں۔

# تفصيل چنده جات

### لا *زمی چنده جات*

۳-حصهآ مد

۲\_فطرانه

ا\_ز کو ۃ

سم-صه جائداد ۵- چنده عام ۲- چنده جلسه سالانه

اس کےعلاوہ" چندہ شرطِ اوّل" اور " چندہ اعلان وصیت " کا بھی لا زمی چندہ جات میں شار ہوتا ہے۔لیکن ہیہ صرف وصیت کرنے والے احباب پر بوقت وصیت لا گوہوتے ہیں۔

### طوعی چند<u>ه جات وا ما نات</u>

س\_چنده وقف جدید

۲۔ چندہ تحریک جدید

ا\_عيدفنڈ

۲\_امدادمریضان

۳-امانت تربت ۵-امداد طلباء

9 تغمير بيوت الذكر

۷۔ چندہ بیوت الحمد ۸۔ یتامٰی فنڈ

۱۲\_سیّدنابلال فنڈ ۱۴-کھال قربانی

 ا۔صدقہ،فدیہ اا۔مریم شادی فنڈ ۱۳۔مقامی چندے(لوکل فنڈ)

٢١ ـ بت الفتوح لندن

1۵\_ پورپ میں مشن ہاؤس

19\_درولیش فنڈ الماہر فاؤنڈیشن ۱۸ قادیان گیسٹ ہاؤس

٢٠ ـ الفضل انٹرنیشنل ۲۰ ـ ریویوآف ریلیځز

## وهاموال جن كاذاتى خرج جائز نهيس

(پەرقم براشاعت اسلام جمع ہوگی) \*

ا\_سود

۲۔لاٹری سے ملنے والی رقم (پہرقم بہدا شاعت اسلام جمع ہوگی) \*

(تفصیل صفحه نمبر۱۲۳ تا ۱۳۰۰ پر ملاحظه فر ما ئیں )

# مركزى تحريكات

اس میں مرکز کی طرف ہے وقناً فو قناً جاری کردہ تحریکات شامل ہیں اور بیسو فیصد مرکز کا حصہ ہیں۔

مثلاً مريم شادى فنڈ، بيوت الحمد بتعمير بيوت الذكر، سيّد نابلال فنڈ، بيت الفتوح لندن، طاہر فاؤنڈيش، يتالٰي فنڈ - بير منظم سير بير سير بير سير بير سير بير سير بير بير سير بير سير بير سير سير بير سير بير سير بير بير بير سير

ان کامر کزی امانات میں اندراج ہوگا۔ا نکے آمد وخرچ کی الگ رپورٹ بھجوائی جائے۔

## مرکزی امانات

اس میں مندرجہ بالا تحریکات کے علاوہ مرکزی امانات بھی آئیں گی مثلًا الفضل انٹرنیشنل، ریویوآف ملیحیئز وغیرہ۔

#### لوكل امانات

لوکل امانات میں مقامی امانات کے علاوہ انصار، خدام اور لجنہ اماءاللہ کے ذیلی چندہ جات شامل ہیں۔انہیں بجٹ میں شامل نہ کیا جائے بلکہ ان کے آمدوخرچ کی ماہانہ رپورٹ الگ سے مرکز بھجوائی جائے۔ ایک میں

#### لوكل فنڈ

مقامی اخراجات کو پورا کرنے کیلئے قواعد میں دی گئی شرائط کے مطابق لوکل فنڈ قائم کیا جاسکتا ہے، جواس جماعت کے لازمی چندہ جات کی مجموعی رقم کے ایک فیصد سے زائد نہ ہو لیکن اسے نیشنل بجٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ بیلوکل فنڈ کی حیثیت سے ایک لوکل امانت ہوگا۔لہذااسے لوکل امانات میں درج کیا جائے۔

## سنٹر<u>ل ریز رو</u>

ا۔ سنٹرل ریز روعمو ماً درج ذیل ذرائع سے منتقل ہونے والی رقوم پرشتمل ہوتا ہے۔

i\_ریگولرانکم کے تحت آنے والے چندہ جات کا حصہ مرکز۔

ii - كند يشنل انكم كے تحت آنے والے چندہ جات كا حصه مركز ـ

i - چنره عام کا25% - ii - چنره حصه آمرکا 25%

iii\_چنده حصيرحائدادکا100% iv - چنده حصيرحائدادکا100%

v\_چنره وقف جدید 100% MTA\_vi (امانت تربیت) 100%

۳- اسی طرح کنڈیشنل انکم میں ہونے والی آمد درج ذیل شرح کے مطابق سنٹرل ریز رومیں منتقل کی حائے گی۔ حائے گی۔

ii\_ز کو ة کا 25%

i\_صدقات کا 75%

iv - فطرانه 10%

iii\_عيدفنڈ کا100%

لعنى صدقات كا 25% ، زكوة كا%75 اور فطرانه كا 90% نيشنل سطح پرخرچ كيا جانا چا مېئے ليكن

اگرنیشنل سطح پرمشتحق افرادمیسّر نه ہوں توبیتمام رقوم سنٹرل ریز رومیں منتقل کر دی جائیں گی۔

#### <u>سنٹرل ریز روکے بارے میں ہدایات</u>

ا۔ قواعد کے مطابق سنٹرل ریز ورکوعلیحدہ رکھا جائے۔

۲۔ اسے اخراجات میں ظاہر کیا جائے۔

س۔ اس کے آمدوخرچ کے حساب کو maintainرکھا جائے۔

کے گوشوارہ کے ساتھ مرکز بھجوائی جائے

۲۔ سنٹرل ریز روسے رقوم جس ہیڈ میں خرچ کرنے کی منظوری مرکز سے حاصل کی جائے۔انہیں اسی

ہیڈ کے تحت خرچ کیا جائے۔

جائے۔

i۔ دوران سال بقیہ عرصہ میں سنٹرل ریز رو ہدایات کے مطابق حسب سابق علیحدہ کیا جا تارہے گا اور مالی گوشوارہ میں بطورخرج خاہر کیا جائے گا۔

ii مندرجه بالاطريق پر عليحده كي گئي رقم سنشرل ريز روشيشن ميں بطور آمد ظا ہر كى جائے گا۔

iii ۔ رقم جس کواستعال کرنے کی منظوری وصول ہو چکی ہوسنٹرل ریز روٹٹیٹمنٹ میں خرج کے طور پر

ظاہر کی جائے گی اور مالی گوشوارہ میں اپنی متعلقہ مدیعنی ریگولر، کنڈیشنل یا ڈیویلپینٹ میں " آمداز سنٹرل ریزرو" کے تحت ظاہر کی جائے گی۔ (جبیبا کہ مالی گوشوارے کے مجوزہ فارم میں درج کیا گیاہے)

#### زكوة

#### احادیث مبارکه

اَنَّ اَنسَّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ كَتَ اَنْ اَبَا بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا يُجُمَعُ بَيْنَ مُتَفرِق، وَلَا يُعُرَقُ بَيْنَ مُجُتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

(صحيح بخارى كتاب الزكواة)

ترجمہ: حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے ان کیلئے فرض زکوۃ کا بیان لکھ دیا جو آن کے فرض نے ان کیلئے فرض نے وہ کا بیان لکھ دیا جو آن مخضرت ایک نے شرحی تھا کہ زکوۃ کے ڈرسے جدا جدا مال کو ایک جا اور ایک جا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔

**--**&☆}--

يُوُشِكُ أَنُ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشُقُّ عَلَى الرَّجُلِ أَنُ يَخُورُ جَ فِيهِ زَكَاةَ مَالِهِ.

(كنز العمال. كتاب الزكواة)

ترجمہ:۔ آنخضرت اللہ فی نفر مایا یقیناً لوگوں پر ایساز مانہ آنے والا ہے کہ آدی اپنے مال کی زکو ق نکالتے وقت تکلیف محسوں کرےگا۔

--﴿☆﴾--

فَقَالَ الْقَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ اَبَا بَكُرِ الصِّدِّيُقَ لَمُ يَكُنُ يَا بَكُرِ الصِّدِّيُقَ لَمُ يَكُنُ يَا خُدُ مِنُ مَالِ زَكُواْةٍ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ لُحُولُ قَالَ الْفَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ اَبُو بَكُرِ الصِّدِّيُقُ إِذَا أَعُطَى

النَّاسَ اَعُطِيَاتَهُمُ سَالَ الرَّجُلُ هَلُ عِنْدَکَ مِنُ مَّالِ وَجَبَتُ عَلَيْکَ مِنُ مَّالِ وَجَبَتُ عَلَيْکَ فِيهِ الزَكواةُ فَإِنْ قَالَ نَعُمُ اَحَذَمِنُ عَطَائِهِ وَجَبَتُ عَلَيْکَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لَاسَلَّمَ اللَّيهِ عَطَاءَهُ وَلَمُ وَلَمُ الْحُدُ مِنهُ شَيْئًا.

(موطا امام مالک کتاب الزکواۃ باب الزکواۃ باب الزکواۃ) ترجمہ:۔قاسم بن محمر نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کسی مال میں سے زکوۃ نہ لیتے تھے جب تک ایک سال اس پر نہ گزرتا اور آپ جب لوگوں کوان کے وظائف دیتے تو پوچھ لیتے کہتم پر کسی مال کی زکوۃ واجب ہے اگروہ کہتا کہ ہاں تو اس وظیفہ میں سے زکوۃ نکال لیتے اور اگر کہتا نہیں تو اس کووظیفہ دے دیتے اور پچھاس میں سے نہ لیتے۔ ۔۔

### ز کو ۃ کیاہے

حضرت مسيح موعودعليهالسلام فرماتے ہیں:۔

راضی کرنے کا نہیں۔ کہ مثلاً کسی ہندوئی گائے بیار ہوجائے۔ اور وہ کہے کہ اچھااسے منس دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کہ باسی اور سڑی بُسی روٹیاں جو کسی کا منہیں آسکتی ہیں۔ فقیرول کو دے دیتے ہیں۔ اور شجھتے ہیں۔ کہ ہم نے خیرات کردی ہے۔ ایسی با تیں اللہ تعالی کو منظور نہیں ہیں۔ اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو عتی ہے۔ وہ تو صاف طور پر کہتا ہے۔ گنُ تَنَا لُوُ ا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُو اُ مِمَّا تُحِبُّونَ وَ معروقے میں کوئی نیکی نیکی نہیں ہوسکتی۔ جب تک اپنے پیارے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کے لئے خرج نہ کرو۔ اس موقع پر ایک بھائی نے عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی نے عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی نے عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی ان عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی ان عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی ان عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی ان عرض کی۔ کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں کوئی باسی موقع پر ایک بھائی ان کیٹر ادے دو۔ وہ ما نگتے ہی پر انا اور باسی ہیں۔

فرمایا: تم نگی دے دو گے؟ وہ کیا کریں۔ جانتے ہیں۔ کہ کوئی نہیں دے گا۔ اس لئے وہ اییا سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے کی گلوق کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرو۔"

(البدرقادیان، اکتوبر ۱۹۰۸ء)

### معلق مال کی زکو <u>ہ</u>

ایک صاحب نے دریافت کیا۔ کہ تجارت کا مال جو ہے۔ جس میں بہت ساحصہ خریداروں کی طرف
ہوتا ہے۔ اوراً گراہی\* میں پڑا ہوتا ہے۔ اس پرز کو ۃ ہے یا نہیں۔ حضرت اقد س سے موعود علیہ السلام نے فر مایا:۔
"جو مال معلق ہے۔ اس پرز کو ۃ نہیں۔ جب تک کہ اپنے قبضہ میں نہ
آ جائے۔ کیکن تاجر کو چاہیئے کہ حیلہ بہانہ سے زکو ۃ کونہ ٹال دے۔ آخرا پنی حیثیت
کے مطابق اپنے اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے۔ تقویٰ کے
ساتھ اپنے مال موجودہ اور معلق پرنگاہ ڈالے۔ اور مناسب دے کر خدا تعالیٰ کوخوش
کرتا رہے۔ بعض لوگ خدا کے ساتھ بھی حیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں
سے۔ " (الحکم قادیان، کار جولائی کہ 19ء، البدر قادیان، الرجولائی کہ 19ء)

<sup>\*</sup>اُ گراہی (ایبامال جوابھی قابل وصول ہے)

#### زيور يرزكوة

ز کو ۃ ہرتئم کے سونے اور جاندی پرواجب الا دانہیں۔ حضرت میٹے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:۔
"جوزیور پہنا جائے اور بھی بھی غریب عورتوں کو استعال کیلئے دیا جائے بعض کا اس کی
نسبت بیفتو کی ہے کہ اس کی کچھ ز کو ۃ نہیں۔ اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں کو
استعال کیلئے نہ دیا جائے اس میں ز کو ۃ دینا بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کیلئے مستعمل ہوتا
ہے۔ اسی پر ہمارے گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہرسال کے بعدا پنی موجودہ زیور کی ز کو ۃ
دیتے ہیں۔ اور جوزیور روپیہ کی طرح جمع رکھا جائے اس کی زکو ۃ میں کسی کو بھی اختلاف
نہیں۔ "

(تحريري فآوي حضرت ميح موعودعليه السلام مطبوعه الحكم قاديان ، ١٤ رنومبر ١٩٠٥ ء )

### مكانات وجواهرات يركوئي زكوة نهيس

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى خدمت اقدس ميں كسى شخص كا خط سے سوال پيش ہوا۔
كه ميرا پانچ سوروپيه كا حصه ايك مكان ميں ہے۔ كيا اس حصه ميں مجھ پرز كو ۃ ہے يا
نہيں۔حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام نے فرمايا:۔" جواہرات و مكانات پر كوئى
ز كو ۃ نہيں ہے۔"

(البدر قادیان ، ۱۲ ارفر ورى ۱۹۰۷ء)

## مكان اور تجارتی مال يرز كوة

ایک شخص کے سوال کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فر مایا:۔
"مکان خواہ کتنے ہزار روپیہ کا ہو۔ اس پر زکو ۃ نہیں ۔ اگر کرایہ پر چلتا ہو۔ تو آمد پر
زکوۃ ہے۔ ایسا ہی تجارتی مال پر جومکان میں رکھا ہے۔ <u>زکوۃ نہیں</u>۔حضرت عمر چھماہ
کے بعد حساب کرلیا کرتے تھے۔ اور روپیہ پرزکوۃ لگائی جاتی تھی۔"

(البدرقاديان، ۱۲ فروري ۱۹۰۷ء)

## <u>قرض پرز کو ة</u>

ایک شخص کا سوال حضرت اقدس مسیح موعودعلیه السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ کہ جو

روپیدیسی شخص نے کسی کوقر ضد دیا ہوا ہے۔ کیااس کوز کو ۃ دینی لازم ہے۔ فرمایا:۔" نہیں۔" (البدر قادیان،۲۱ فروری ۱۹۰۷ء)

ادا ئىگى زكو<u>ة</u>

ز کوۃ دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور حسب شرائط اس کی ادائیگی فرض ہے۔حضرت مسیح موعودعلیہ السلام اس بارہ میں فرماتے ہیں:۔

"سواے و ہے تمام لوگو جوا پے تئین میری جماعت شارکرتے ہوآ سان پرتم اس وقت میری جماعت شارکتے ہوآ سان پرتم اس وقت میری جماعت شارکئے جاؤگے جب سے مج گئے تقویل کی راہوں پر قدم مارو گے۔سواپی پنجوقة نماز ول کوالیسے خوف اور حضور سے اداکروکہ گویاتم خدا تعالی کود کیھتے ہوا وراپی روز ول کو خدا کیلئے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہرایک جوز کو ق کے لائق ہے وہ زکو ق دے اور جس پرجے فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ جج کرے۔ "

(کشتی نوح۔روحانی خزائن جلد ۱ اصفحہ ۱۵)

( مسی نوح۔روحانی حزائن جلد 1 اصفحہ ۵ پیر حضور \* فرماتے ہں:۔

" چاہیئے کہ ذکو ہ دینے والا اس جگہ اپنی زکو ہ جیجے اور ہرایک شخص فضولیوں سے اپنے تنیک بچاوے اور اس راہ میں وہ روپیدلگاوے۔ اور بہر حال صدق دکھاوے۔ تافضل اور روح القدس کا انعام پاوے کیونکہ بیانعام ان لوگوں کیلئے تیار ہے جواس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔"

( کشتی نوح \_روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه ۸۳ )

چنده جات إورز كوة

حضرت خلیفة السيح الاوّلُّ فرماتے ہیں:۔

"میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ احمد بیرے ہر فر دکواس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ زکو ہ کے ایک جگہ جمع ہونے سے بڑے بڑے کام مسلمانوں کے چلتے رہے ہیں اور چل سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ کیلئے اسوہ حسنہ وہمی صحابہ گانمونہ ہے جو ز کو ہ کے مال کوعلیحدہ علیحدہ خرچ کرنا جائز نہ سمجھتے تھے بلکہ ز کو ہ کاکل رویبیہ بیت المال میں جمع ہوتا تھااور عظیم الثان مفید کا ماس سے نکلتے تھے۔ **گواس وقت کتنی** ہی چندوں کی آ مد ہمارے سلسلہ میں ہو گران اصول کی طرف جن پراسلام کی بناء ہے توجہ نہ کرنا کم ان کم اس سلسلہ کے جوسی موعود کا سلسلہ ہے شایان شان نہیں ہے۔جس طرح چندوں کے دینے سے نماز اور روزہ اور حج کے فرائض میں کوئی فرق نہیں آیا اس طرح زکوۃ کے فرض کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق نہیں آسکتا۔ یا جس طرح تہجداورنوافل کے ادا کرنے سے مسجد میں نماز باجماعت معاف نہیں ہوجاتی بلکہ وہ نوافل بے سود ہیں جوایک شخص کو نماز باجماعت کی ادائیگی سے محروم رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے چندول کے دینے سے زکو ہ کی ادائیگی جو جاراصول اسلام سے ایک عظیم الثان اصل ہے یا اسلام کی عمارت کی جارد بواری میں سے ایک دیوار ہے معاف نہیں ہوسکتی ہماری ساری کامیابیوں کامدار اسلامی اصول برکار بند ہونا ہے۔ پس اینے دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کیلئے زکو ۃ کے ایک جگہ جمع کر کے تقسیم کرنے کو اور وہ جگہ مرکزی مقام کے سوا نہیں ہوسکتی اینے سلسلہ کے خاص امتیازات میں داخل کریں کیونکہ جب تک ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اصول اسلام کی بابندی کو جیموڑ دیا ہے گومسلمان کہلاتے ہیں کوئی امتیاز پیدا کر کے نہیں دکھائیں گے نری باتوں سے مظفرو منصور نہیں ہو سکتے۔اگر دنیا میں کامیاب قوم بننا چاہتے ہوتو اصول اسلامی کو اپنا اییا شعار بناؤ جس طرح صحابہؓ نے بنا کر دکھایا تھا۔ گواس وقت ہمارےاحیاب اس مات کوشمجھیں یا نتیمجھیں کہ زکو ہ کے ایک جگہ جمع ہونے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیںاور گوانہیں میری بات اور بھی زیادہ قابل اعتباراس لئے معلوم نہ ہو کہ ایک لاکھ جالیس ہزار کی آمد کے بالمقابل ایک دو ہزاررویے کی رقم کیا وقعت رکھتی ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کامیابی جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جھی

حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہادائیگی زکو ہ کے اصول پر کاربند ہوکر ہم اس دو ہزار کو لاکھوں نہیں کروڑ وں تک نہ پہنچا ئیں۔ جونمونہ ہمارے سیّد ومولی حضرت محرمصطفي الله في تهمين وكها يا جوراه خدائع عالم الغيب ني تهمين بتائي وہي نمونه اوروہی راہ سب سے زیادہ کامیابی کی راہ ہے۔ جوخدا انسانوں کو بناتا ہے وہی قوموں کو بنا تا ہے۔اور جوراہ اب ہماری آنکھوں کےسامنے ایک تج یہشدہ راہ ہے اس سے ہٹنا اور پھر دعویٰ پیرکرنا کہ ہم اسلام کے پیرو ہیں حماقت ہے۔اس لئے میں پھرآ پالوگوں کی خدمت میں بیالتماس کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے نی کریم اللہ نے زکو ۃ کے ایک جگہ جمع کر کے قسیم کرنے کانمونہ قائم کیا تھا جس طرح خدا کے پاک کلام نے اس کے چندمصارف بتائے تھے اسی طرح جب تک کہ ہمارا سلسلہ اس کوایک جگہ جمع کر کے انہیں مصارف برنہیں لگا تا اصول اسلام کے حیاراصولوں میں ہے ایک عظیم الشان اصل پروہ کاربندنہیں کہلاسکتا۔ جس طرح نمازیں فرض ہیں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض ہیں اسی طرح ز کو ۃ فرض ہےاوراس کا ایک جگہ جمع کر کے تقسیم کرنااوران مصارف برلگا ناجواس کے لئے قرار دئے گئے ہیں فرض ہے۔ پس اس فرض کی ادائیگی کواسی طرح ، ضروري سمجھوجس طرح نمازاورروزه اورچ کی ادائیگی کوخروری سمجھتے ہو۔"

> کسیے الرابع اس بارہ میں فرماتے ہیں:۔ حضرت خلیفة اسے الرابع اس بارہ میں فرماتے ہیں:۔

" زکوۃ تو قرآنی تھم ہے .....جہاں بھی ادا کرنے کی شرائط پوری ہوں گی ضرورادا ہوگی۔"

(ربورٹ صدرانجمن احمدیہ ۱۲۔۱۹۱۱ء)

( مکتوب از کرم منیراحمہ جاوید صاحب بنام مکرم ومحتر م صاحبز ادہ مرز امسر دراحمد صاحب مورخه ۴ فروری ۲۰۰۳ء) اسی طرح حضرت خلیفته اسسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز زکوۃ کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ عورتوں برعموماً زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ یہاں ان ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں کشائش پیدا ہو چکی ہے۔ ہرایک عورت نے پچھ نہ پچھ زیور بنایا ہوا ہے۔ (یعنی) تقریباً ہرایک عورت پر پچھ نہ پچھ زکوۃ فرض ہوتی ہوگی۔ زکوۃ کے لئے جو نصاب اور شرائط مقرر ہیں ان کے مطابق پاکستانی کرنسی میں (زکوۃ) لیں تو تقریباً ڈیڑھ تولیسونے کے برابرزکوۃ (واجب) ہوجاتی ہے۔

اس لحاظ سے ہرایک (عورت) کے پاس کم از کم اتناسونا ہوتا ہے، اس لئے اس پرزکوۃ اداکرنی چاہیے۔ اواکرنی چاہیے۔

(لجنه سے خطاب برموقع جلسه سالانه جرمنی ۱۲۰ اگست ۲۰۰۹ء)

## ز کو ۃ کی ادائیگی سے متعلق بعض بنیادی معلومات

ا۔ سوال کیاز کو ہ واجب ہونے سے بل دی جاسکتی ہے؟

جواب۔دی جاسکتی ہے۔

۲۔ سوال - زكوة كيليّ عرصه كياشار ہوتا ہے؟

جواب۔جس تاریخ سے اموال زکوۃ قابل نصاب ہوں اس سے ایک سال بعد ادائیگی زکوۃ واجب ہوجاتی ہے۔

س۔ سوال ۔ کیا قرض دی گئی رقم برز کو ہ واجب ہے؟

جواب۔قرض دی جانے والی رقم پرز کو ۃ <mark>واجب نہیں</mark> البتہ جب رقم واپس ملے تواس کے ایک سال بعدز کو ۃ واجب ہوگی۔ بنکوں میں رکھی گئی رقم قرض کی بجائے رقم محفوظ رکھنے کے زمرے میں شار ہوتی ہے۔

هم ۔ سوال ۔ بنک میں یاکسی بھی طور پر محفوظ رقم کیلئے زکوۃ کاطریق کیا ہے؟

جواب۔اگر نصاب کے مساوی یا زائد رقم محفوظ رکھی گئی ہوتو ایک سال گذر نے پر زکو ۃ واجب ہوجاتی ہے۔

۵۔ سوال - کیا چندہ جات زکو ق کے متبادل ہیں؟

جواب۔ چندہ جات زکو ۃ کے متبادل نہیں ہیں۔جن احباب پرز کو ۃ کی شرائط پوری ہوتی

ہوںان کیلئےاس عیادت کاادا کرناضروری ہے۔

سوال۔کیاز کو ۃ مال کے مجموعہ برہوتی ہے یا ہرتتم کے مال پرا لگ الگ؟

جواب۔زکو ۃ مال کے مجموعہ پرنہیں ہوتی بلکہ ہرتتم کے مال پرا لگا لگ واجب ہے۔ جب کسی مال کی قیت نصاب زکو ۃ لیعنی 52.5 تول جاندی کے برابریااس سے زائد ہوتو اس وقت اس مال يرز كو ة واجب موگى \_

سوال ۔ کیااس مال کی بوری قیمت برز کو ۃ کی ادائیگی ضروری ہے پانصاب سے زائدیر؟ جواب۔زکو ۃ جس مال پر واجب ہواس کی پوری قیمت پرز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔صرف نصاب سےزائد برادائیگی کرنا کافی نہیں مثلاً اگر کسی کے پاس 55 تولے چاندی ہے تووہ 55 توليها ندى ربى زكوة اداكرے گانه كهرف 2.5 توليه رـ

## بدایات برائے شیم ز کو ق

- ز کو ۃ کی تمام رقو منیشنل جماعت میں انتھی ہوں گی لوکل جماعت اس میں ہے کچھ بھی خرچ نہیں کرسکتی۔
- اگرمکی سطح پرز کو ة کی تقسیم کیلیم مستحق افراد نهلیس تو ز کو ة کی تمام رقوم سنٹرل ریز رومیں منتقل کر دی جائيں۔
  - کسی مقامی جماعت یافر دکیلئے پیرجائز نہیں کہوہ زکو ق کی کوئی رقم ازخود کسی ستحق کودیدے۔
- عہدیداران جماعت کو چاہیئے کہ وہ اپنی اپنی جماعت میں اس مسله کی اچھی طرح تشہیر کرتے ر ہیں۔

-&☆}-----

#### فطرانه

فطرانہ کوعر بی میں صدقۃ المفطر کہاجاتا ہے۔جس کی ادائیگی عیدالفطر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ غرباء ومساکین کوعید کیلئے ضروریات زندگی مہیا کی جاسکیں۔ فطرانہ کی شرح ایک صاع یعنی قریباً اڑھائی کلوغلہ یااس کی قیت ہے۔ اگر کوئی پوری شرح سے فطرانہ کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو نصف شرح سے بھی ادائیگی کرسکتا ہے۔ فطرانہ کی ادائیگی ہرمسلمان مرد،عورت اور بچہ پرواجب ہے کی طرف سے بھی ہوسد قداداکیا جانالازی ہے۔

ندکورہ شرح لیعنی ایک صاع غلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال ملکی سطح پر ملکی کرنبی میں فطرانہ کی شرح مقرر کی جائے اور اس کے مطابق اس کی وصولی کی جائے ۔ فطرانہ کی کل رقم کا ۱ فیصد بطور سنٹرل ریز روالگ کیا جائے اور ۹۰ فیصد ملکی سطح پرتقسیم کیا جائے ۔ فطرانہ کی تقسیم کے بعد اگر کچھ رقم نی جائے تو اسے مقامی اخراجات میں خرج کرنے کی بجائے سنٹرل ریز رومیں جمع کروا دیا جائے ۔

--♦☆ৡ--

#### فدبيه

کسی بیاری،معذوری یا سفر کے پیش آ جانے کی بناء پر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکنے والوں کیلئے قر آن کریم میں حکم ہے کہ وہ اس نیکی سے محروم رہنے کے کفارہ کے طور پر نیز آئندہ روزے رکھنے کی توفیق پانے کیلئے فدیدادا کریں۔اس فدید کی مقدارا پئی حیثیت کے مطابق کسی مستحق کو ایک روزہ کے عوض دو وقت کا کھانا یا اس کی قیت ادا کرنا ہے۔ فدید کی ادائیگ کسی مستحق کو از خود بھی کی جاسکتی ہے اور اس کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دووقت کے کھانے کا اوسط خرج نفذر قم کی صورت میں جماعتی نظام کے بیس جمع کروادیا جائے۔

فدیہ سے حاصل ہونے والی تمام آ مدعمومی طور پرمکی سطح پرخرچ ہوگی لیکن اگر کسی ملک میں اس کے خرچ کیلیے مستحق افراد نہلیں تو بیرقم سنٹرل ریز رومیں جمع کروادی جائے۔

#### عيرفند

یہ چندہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے زمانہ سے قائم ہے۔اس فنڈ کی غرض میتھی کہ جہاں خوشی کے تہوار پر انسان ذاتی خوثی کیلئے کپڑوں ، کھانوں اور دعوتوں وغیرہ پر کئی قسم کے اخراجات کرتا ہے،عزیزوں رشتہ داروں کو تخفے تحا ئف بھی دیتا ہے وہاں اس خوشی میں دین کی اغراض کوبھی یا در کھے۔ پس ہراحمدی سے میہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خوثی کے تہواروں پر دین کی اغراض کوضر ور مدنظرر کھے گا۔

حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ میں کمانے والے احمدی احباب اس مدمیں ایک روپیہ فی کس بطور عید فنڈ دیا کرتے تھے۔اب جبکہ روپیہ کی قدروہ نہیں لہذا اسے ایک روپیہ تک محدودر کھنے کی بجائے اس فنڈ کی روح کو مدّ نظر رکھتے ہوئے عیدین کے مواقع پر حسب توفیق عید فنڈ ادا کئے جانے کی تلقین کی جائے۔

------------------<del>-</del>

#### وصيت

حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام وصیت کرنے والوں کیلئے خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے رسالہالوصیت میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کیلئے جماعت کے لوگوں کی قبریں میں جو بہتی ہیں تب سے ہمیشہ مجھے یہ فکر رہی کہ جماعت کیلئے ایک قطعہ زمین قبرستان کی غرض سے خریدا جائے ......اس لئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے۔ جس کی قیت ہزار روپیہ سے کم نہیں اس کام کے لئے تجویز کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدااس میں برکت دے اور اس کو بہتی مقبرہ بنا دے اور بیاس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہوجنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کرایا۔ اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کیلئے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر بیدا کرلی اور رسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے۔ کا صحاب کی طرح وفا داری اور صدق کا نمونہ دکھلا یا۔ آمین یا بیدا کرلی اور رسول اللہ ویکھا گیا۔ آمین یا

پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا اس زمین کومیری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جوفی الواقع تیرے لئے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یارب العالمین۔

پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم اے خدائے غفور و رحیم تو صرف ان لوگوں کواس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پرسچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدطنی اپنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجالاتے ہیں اور تیرے لئے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں۔ جن سے تو راضی ہے اور جن کوتو جا نتا ہے کہ وہ بمگلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جا نفشانی کا تعلق رکھتے ہیں ۔ آئمین بارب العالمین ۔ "

(رسالهالوصيت \_ روحاني خزائن جلد٢٠ \_ صفحه ٣١٧ \_ ١٦١)

#### بشرا ئط وصيت

حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں: \_

".....خدانے میرادل اپنی وحی خفی ہے اس طرف مائل کیا کہ ایسے قبرستان کیلئے ایسے شرا لکا لگا دیئے جا نمیں کہ وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صدق اور کامل راستبازی کی وجہ سے ان شرا لکا کے پابند ہوں ، سووہ تین شرطیں ہیں، اور سب کو بحالا ناہوگا۔

س۔ تیسری شرط میہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والامقی ہواور محرمات سے میں دفن ہونے والامقی ہواور محرمات سے میں میں اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہوسچا اور صاف مسلمان ہو۔

۳۔ ہرایک صالح جواس کی کوئی بھی جائیداد نہیں۔اور کوئی مالی خدمت نہیں کرسکتا۔اگریہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لئے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا۔تو اس قبرستان میں دفن ہوسکتا ہے۔

(رسالهالوصيت \_ روحاني خزائن جلد٢٠ \_ صفحه ٣١٨ تا ٣٢٠)

واضح ہوکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں اور تا ان کے کارنامے یعنی جوخدا کیلئے انہوں نے دینی کام کئے ہمیشہ کیلئے قوم پر ظاہر ہوں۔ بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہرایک مخلص کو مددد ہے۔ بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہرایک مخلص کو مددد ہے۔ ان میں ہرایک میں ایس کام میں ہرایک میں ہرایک ہوں۔

اورايماني جوش ان مين پيدا كرے اوران كاخاتمه بالخير كرے \_ آمين \_ "

(رسالهالوصيت \_ روحاني خزائن جلد٢٠ \_ صفحه ٣٢١)

حضورعليه السلام مزيد فرماتے ہيں:۔

"مناسب ہے کہ ہرایک صاحب ہماری جماعت میں سے جن کو یہ تحریر ملے وہ اپنے دوستوں میں اس کومشتہر کریں اور جہاں تک ممکن ہواس کی اشاعت کریں اور اپنی آئندہ نسل کیلئے اس کومخفوظ رکھیں .........."

(رسالهالوصيت \_روحاني خزائن جلد٢٠ \_صفحه ٣٢١)

## بیا نظام حسب وحی اللی ہے

حضرت مسيح موعودعليهالسلام فرماتے ہيں: \_

" کوئی نادان اس قبرستان اوراس انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے کیونکہ بیا نتظام حسب وحی الہی ہے اورانسان کا اس میں دخل نہیں۔اورکوئی بید خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہتی کیوں کر ہوسکتا ہے کیونکہ بیہ مطلب نہیں ہے کہ بیز مین کسی کو بہتی کردے گی بلکہ خدا کے کلام کا بیہ مطلب ہے کہ صرف بہتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔"

(رسالہ الوصیت بروحانی خزائن جلد ۲۰ مسخم ۳۲ ماشیہ) "......جولوگ اس الٰہی انتظام پراطلاع پاکر بلاتو قف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ دسواں حصہ کل جائیداد کا خداکی راہ میں دیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں وہ اپنی ایمانداری پرمہر لگا دیتے ہیں ۔"

(رسالهالوصيت \_روحاني خزائن جلد٢٠ \_صفحه٣٢٧)

"جواحباب کوئی جائیدادنہیں رکھتے مگر آمدنی کی کوئی سبیل رکھتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا کم از کم ۱/۱ حصه ما ہوارا نجمن سے سپر دکریں .....سکین ان کو وصیت کرنی ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعدان کے متر وکہ کی کم از کم ۱/۱ حصه کی ما لک انجمن ہو۔" (رسالہ الوصیت \_روحانی خز ائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۳۲)

## دنیا کانیانظام الوصیت میں موجود ہے

حضرت خلیفة أسيح الثانیُّ فرماتے ہیں:۔

"..........تاریخ سے پیۃ لگتا ہے کہ علاوہ زکوۃ کے غرباء کی سبضر ورتیں رسول کریم علیقی چندوں سے پوری فرمایا کرتے تھے۔" (نظام نوصفحہ ۱۱) ".....فرورت ہے کہ اس موجودہ دور میں اسلامی تعلیم کا نفاذ الیں صورت میں کیا جائے کہ وہ نقائص بھی پیدا نہ ہوں جوان دنیوی تح یکوں میں ہیں اور اس قدر روپیہ بھی اسلامی نظام کے ہاتھ میں آ جائے جوموجودہ زمانہ کی ضرور توں کے لحاظ سے مساوات کوقائم رکھنے اور سب لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کیلئے ضروری ہے۔"

(نظام نوصفحة ١١١)

".........خافاء نے اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کے احکام کی تعبیر کی ۔ مگر موجودہ زمانہ کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے کسی اور نظام کی ضرورت تھی اوراس نظام کے قیام کیلئے ضروری تھا کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف ہے آئے اوروہ ان تمام دکھوں اور دردوں کو مٹانے کیلئے ایسا نظام پیش کرے جوز مینی نہ ہو بلکہ آسانی ہوا ور ایسا ڈھانچ پیش کرے جوان تمام ضرورتوں کو پورا کردے جوغر باء کو لاحق بیں اور دنیا کی بے چینی کو دور کردے۔"

اسسسسلیس موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے خاتم الخلفاء کا فرض تھا کہ وہ اسلامی اصول کے مطابق کوئی سکیم تیار کرتا اور دنیا سے اس مصیبت کا خاتمہ کردیتا۔"

"....اسلامی سکیم کے اہم اصول یہ ہیں:۔

اوّل: سب انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔

دوم: مگراس کام کو پورا کرتے وقت انفرادیت اور عائلی زندگی کے لطیف جذبات کو تباہ نہ ہونے دیا جائے۔

تیسرے: بیکام مالداروں سے طوعی طور پرلیا جائے اور جبر سے کام نہ لیا جائے۔ چوتھے: بینظام مکی نہ ہو بلکہ بین الاقوامی ہو۔"

(نظام نوصفح ۱۱۱)

"......خدا تعالی کے مامور نے نئے نظام کی بنیاد <u>۹۰۵ء میں رکھ دی تھی</u> اوروہ "الوصیت" کے ذریعدر کھی تھی۔"

(نظام نوصفحه ۱۱۵)

".......اگراسلامی حکومت نے ساری دنیا کو کھانا کھلانا ہے ساری دنیا کو کیڑے پہنانا ہے ساری دنیا کی بھاریوں پہنانا ہے ساری دنیا کی رہائش کیلئے مکانات کا انتظام کرنا ہے ساری دنیا کی جہالت کو دور کرنے کیلئے تعلیم کا انتظام کرنا ہے ساری دنیا کی جہالت کو دور کرنے کیلئے تعلیم کا انتظام کرنا ہے تو یقیناً حکومت کے ہاتھ میں اس سے بہت زیادہ روپیہ ہونا چاہیئے جتنا پہلے زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔ چنا نچہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کے ماتحت اعلان فرمایا کہ اس زمانہ میں خدا تعالی نے ان لوگوں کیلئے جو حقیقی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے اپنے مال کے کم سے کم دسویں حصہ کی اور زیادہ سے زیادہ تیسر سے حصہ کی وصیت کردیں۔"

(نظام نوصفحه ۱۱)

".....عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چلا چلا کر کھے گی کہ ہمیں ایک نے نظام کی ضرورت ہے تب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہوجائیں گی کہ آؤ ہم تمہارے سامنے ایک نیانظام پیش کرتے ہیں۔روس کھے گا آؤمیں تم کونیا نظام دیتا

ہوں۔ ہندوستان کے گاکہ آؤ میں تم کوایک نیا نظام دیتا ہوں، جرمنی اور اٹلی کے گا آؤ میں تم کو ایک نیا نظام دیتا ہوں اس آؤ میں تم کو ایک نیا نظام دیتا ہوں اس وقت میرا قائم مقام قادیان سے کے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے اگر دنیا فلاح و بہود کے رستہ پر چلنا چا ہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریق ہے اور وہ میں کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں جاری کیا جائے۔"

(نظام نوصفحه ۱۱)

(نظام نوصفحه ۱۱۸)

"..........غرض نظام نوکی بنیاد ۱۹۱۰ء میں روس میں نہیں رکھی گئی نہ وہ آئندہ کسی سال میں موجودہ جنگ کے بعد بورپ میں رکھی جائے گی بلکہ دنیا کوآ رام دینے والے ہر فرد بشر کی زندگی کوآ سودہ بنانے والے اور ساتھ ہی دین کی حفاظت کرنے والے نظام نوکی ضرورت نوکی بنیادہ ۱۹۰۰ء میں قادیان میں رکھی جا چکی ہے۔ اب دنیا کوکسی نظام نوکی ضرورت نہیں ہے۔ "

".....اللہ تعالی نے میرے دل میں تح یک جدید کا القاء فرمایا تا کہ اس ذریعہ سے ایک مرکزی فنڈ قائم کیا جائے اور ایک مرکزی جائیداد پیدا کی جائے جس کے ذریعة تبلیغ احمدیت کو وسیع کیا جائے۔ پس تح یک جدید کیا ہے وہ خدا تعالی کے سامنے عقیدت کی یہ نیاز پیش کرنے کیلئے ہے کہ وصیت کے ذریعہ وُ جس نظام

کو دنیامیں قائم کرنا چاہتا ہے اس کے آنے میں ابھی دیر ہے اس کئے ہم تیرے حضوراس نظام کا ایک چھوٹا سانقشہ تحریک جدید کے ذریعہ پیش کرتے ہیں تا کہ اس وقت تک کہ وصیت کا نظام مضبوط ہواس ذریعہ سے جومرکزی جائیداد پیدا ہواس سے بینے احمدیت کو وسیع کیا جائے۔"

(نظام نوصفحه ۱۳۰)

"....... جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی بلکہ اسلام کے منشاء کے ماتحت ہر فر دبشر کی ضرورت کواس سے پورا کیا جائے گا اور دکھ اور تکلی کو دنیا سے مٹادیا جائے گا انشاء اللہ۔ یتیم بھیک نہ ما تکے گا، بیوہ لوگوں کے آئے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی اور جرکے بغیر محبت اور دلی خوش کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعہ سے مدد کرے گا اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا میک ہر دینے والا خدا تعالی سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھائے میں رہے گا نہ فریب ۔ نہ قوم قوم سے لڑے گی بلکہ اس کا حیان سب دنیا پروسیع ہوگا۔" (نظام نوصفحہ اس)

ساری دنیا کی جہالت کو دور کر دیا جس نے ساری دنیا کے دکھوں اور در دوں کو دور کر دیا اور جس نے ہرامیر اور غریب کو ہر چھوٹے اور بڑے کو محبت اور پیار اور الفت باہمی سے رہنے کی توفیق عطافر مادی۔"

(نظام نوصفحه ۱۳۳ س۱۳۳)

سیدنا حضرت خلیفۃ اکسیے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ یو کے 2004ء میں اپنے تیسرے دن کے خطاب کے دوران وصیت کی اہمیت اور اس میں احمدی احباب کو بھر پور طریق سے شامل ہونے کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا:۔

> > پهرحضورایده الله تعالی نے فرمایا: ـ

"لیکن میری بیخواہش ہے کہ 2008ء میں جب خلافت احمد بیکوقائم ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ سوسال ہوجائیں تو دُنیا کے ہر ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں (یعنی) چندہ دہند ہیں ان میں سے کم از کم %50 تواہیے ہوں جو حضرت اقد سمسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بڑھانے اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں اور یہ جماعت کی

نوٹ:۔ جب بھی کوئی نیا فارم وصیت منظوری کے لئے مرکز بھجوایا جائے تو Annexure VI صفحہ نمبر 190 میں درج چیک لسٹ کے ساتھ مواز نہ کر کے بھجوا کیں۔

## چنده شرطاوّل

حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہیں:۔

".......و پہلی شرط بیہ کہ ہرایک شخص جواس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کیلئے چندہ داخل کرے اور بید چندہ مخص انہیں لوگوں سے طلب کیا گیا ہے نہ دوسروں سے ......کن اگر خدانے چاہا تو بیسلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس صورت میں ایک انجمن چاہیئے ۔ کہ الی آمدنی کا روپیہ جو وقناً فو قناً جمع ہوتا رہے گا اعلائے کلمہء اسلام اور اشاعت تو حید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں۔"

(رسالهالوصيت \_روحاني خزائن جلد٢٠ \_صفحه٣١٨)

### چنده اعلان وصيت

حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں: ۔

"ہرایک صاحب جوشرائط رسالہ الوصیت کی پابندی کا اقرار کریں۔ ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم دوگوا ہوں کی ثبتِ شہادت کے ساتھ اپنے زمانہ قائمی ہوش وحواس میں انجمن کے حوالہ کریں اور تصریح سے کھیں کہ وہ اپنی کل جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا دسوال حصہ اشاعتِ اغراضِ سلسلہ احمد یہ کیلئے بطور وصیت یا وقف دیتے ہیں۔ اور ضروری ہوگا کہ وہ کم سے کم دوا خیاروں میں اس کوشا کئے کر دیں۔"

(رسالهالوصيت \_روحاني خزائن جلد٢٠ \_صفحه٣٢٣)

#### چنده حصه آمد

۔ موصی احباب کی اصل آمد پر واجب الا داچندہ کو چندہ حصہ آمد کہا جاتا ہے۔جس کی کم از کم شرح ۱۱/۱ہے جو ۱۳/۳ سک بڑھا کی جاسکتی ہے۔موصی وصیت کے بعد بھی مجلس کار پراوز کو درخواست دے کر ۱۰/۱سے زیادہ اور بصورت مجبوری وعدم استطاعت ۱۳/۱سے کم کر واسکتا ہے۔ اس چندہ کی ادائیگی موصی اپنی آمد کے مطابق ماہانہ کرےگا۔لیکن جن موصیان کی آمد ماہانہ کی بجائے سہ ماہی ،ششاہی یا سالا نہ ہووہ آمد ہونے پر اپنی وعدہ کر دہ شرح کے مطابق چندہ اداکریں۔

۲۔ جس موصی پر وصیت کا چندہ واجب ہو جائے اور وہ چچہ ماہ تک ادائیگی نہ کرے تو مجلس کارپر داز
 وصیت منسوخ کرسکتی ہے۔ البتہ بحالت مجبوری وکالت مال ثانی کے توسط سے مجلس کارپر داز سے مہلت کی
 درخواست کی جاسکتی ہے۔

س۔ جوموصی وصیت کرنے کے بعد چھ ماہ تک ادائیگی بھی نہ کرے اور نہ ہی کوئی رابطہ کرے اس کی وصیت عدم ادائیگی اور عدم رابطہ کی وجہ ہے منسوخ ہوسکتی ہے۔

۷۔ چندہ حصہ آمد (وصیت) کی معافی نہیں ہوسکتی۔الیی صورت میں کہ موصی شرح کے مطابق وصیت ادانہ کر سکے،اسے بامرمجبوری وصیت منسوخ کروالینی جاسیے اور چندہ عام ادا کرنا جا ہیے۔

#### چنده حصه جائیداد

موصیان اپنی جائیداد کی قیمت کی تشخیص کے بعداس پر جو چندہ حسب شرح وصیت ادا کرتے ہیں اسے چندہ حصہ جائیداد کہتے ہیں۔حصہ جائیداد کی ادائیگی کے بعدیا قبل بھی اس جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدیر حصہ آمد بشرح چندہ عام یعنی ۱۷/۱۱داکر ناضروری ہے۔

ا۔ ہروہ جائیداد جوموصی کوورا ثت میں ملے یا وہ خود بنائے اورا پنے یاکسی اور کے نام لگائے موصی کی جائیداد ہی شار ہوتی ہے۔

 ۲۔ Mortgage پرخریدی ہوئی جائیدادموصی/موصیہ کی ملکیت شار ہوگی جب کوئی موصی/موصیہ
 Mortgage پر یا کیش پر جائیداد خرید کر ہے تو اسکی اطلاع جائیداد کی تفصیلات سمیت مرکز کودینا ضروری ہو گا۔ نیز اگر کوئی جائیدادمنا فع پر بیچی جائے تو منا فع پر بھی حصہ جائیدادوا جب ہوگا۔

س۔ موصی/موصیہ کواس بات میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو جائیداد Mortgage پرخریدی گئ ہے وہ خریدار کی ملکیت بن جاتی ہے گوید درست ہے کہ وہ جائیداد، جب تک اس کی مکمل رقم ادا نہ ہو جائے، بنگ یا متعلقہ سوسائٹی کے قرض کی ادائیگی کی ضانت کے طور پر Mortgage رہتی ہے۔

۷۔ موصی /موصیہ پرکسی بھی جائیداد کا حصہ جائیداد حسب قواعدو فات کے بعد واجب الا داہوگا۔ زندگی میں تشخیص کروا کر جائیداد کا حصہ ادا کرناموصی کیلئے ایک سہولت ہے۔

۵۔ اگر کوئی موصی /موصیہ زندگی میں جائیداد پر وصیت ادا کرنا چاہتا ہے تو بازاری قیمت کے مطابق تشخیص ہوگی اور Mortgage کی رقم منہانہیں کی جائے گی۔

۲۔ اگرکوئی موصی/موصیہ Mortgage پرلی گئی جائیدادکو Mortgage کی معیاد پوری ہونے ہے پہلے فروخت کرتا ہے تو وہ قیمت فروخت میں سے اس جائیداد کیلئے اٹھائے جانے والے قرض کی بقیہ رقم منہا کرکے باقی رقم پر حصہ جائیداداداکرے گا۔

ے۔ موصی/موصیہ کی وفات کے وقت Mortgage پر لی گئی جائیداد کی بازاری قیت میں سے بنک/ ادارہ (جس سے بیرجائیداد Mortgage کروائی گئی ہو ) کواس جائیداد کےسلسلہ میں واجب الادا رقم منہا کرکے باقی پر حصہ جائیدادواجب ہوگا۔

#### چنده عام

ا۔ چندہ عام وہ لازمی اور بنیادی چندہ ہے جو حضرت مسے موعود علیہ السلام نے ہر کمانے والے احمدی
مرد/عورت کیلئے ضروری قرار دیا ہے۔ اس کی شرح تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی کل آمد کا ۱/۱۱ہے۔
۲۔ ایسے احمدی احباب جواپنی کسی کمزوری و مجبوری کی بناء پر پوری شرح سے اس چندہ کی ادائیگی ممکن
نہ پاتے ہوں وہ اپنے حالات اور اپنی پوری آمد تحریر کرکے حضرت خلیفۃ اسے ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے
رعایت شرح لے سکتے ہیں۔

س۔ بجٹ میں رعایت شرح والے احباب کی پوری آمد درج کی جائے اور کیفیت کے خانہ میں رعایت شرح کا حوالہ دیا جائے۔

۷۔ رعایت شرح ایک سال کیلئے ہوتی ہے۔ ہرسال رعائت شرح کیلئے الگ درخواست دینی ضروری ہے۔ ۵۔ رعایت شرح حاصل کرنے والے احباب کو انتخاب کے موقع پر ووٹ دینے کاحق ہوگا لیکن وہ عہدیدار منتخب نہیں ہوسکیں گے۔

۲۔ بقایا کی معافی یارعایت شرح کی درخواست مقامی جماعت کی وساطت سے نیشنل امیر کی سفارش کے ساتھ حضورا نورایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے نام و کالت مال لندن کو بھجوائی جائے۔ اگر درخواست دہندہ کو رعایت ملئے سے مقامی/ نیشنل جماعت کو اختلاف ہو تو بھی درخواست نہیں روکی جاسکتی۔ تاہم مقامی/ نیشنل جماعت کواس درخواست کے ساتھ اپنااختلافی نوٹ لف کرنے کا اختیار ہوگا۔

ے۔ بقایاجات کی قسط وارادائیگی کی اجازت و کالت مال لندن سے لی جاسکتی ہے کیکن درخواست مقامی جماعت کی وساطت ہے آنی ضروری ہے۔

(بقایاجات کی معافی والے احباب بھی حسب قواعدانتخاب میں شامل ہونگے)

## چنده جلسه سالانه

ا۔ حصہ آمدیا چندہ عام اداکرنے والے احباب پنی سالانہ آمد کا ۱/۱۲ (ایک سوبیسواں) حصہ یا ایک ماہ کی آمد کا دسواں حصہ سال میں ایک دوست نے ماہ کی آمد کا دسواں حصہ سال میں ایک دفعہ چندہ علم میں رعایت شرح حاصل کی ہوتو چندہ جلسہ سالانہ میں بھی اسی تناسب سے رعایت منصوّر ہوگی اس کیلئے الگ درخواست و بینے کی ضرورت نہ ہوگی۔

۲۔ ایسے موصی اور موصیات جن کی اپنی کوئی ذاتی آمدنی نہیں، صرف جیب خرج پر حصه آمدادا کررہے ہوتے ہیں اور چندہ جلسه سالا ندادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی وجہ سے متاثر تو نہیں ہوتی لیکن ان سے بیتو قع کی جاتی ہے کہ جہاں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق پائی، چندہ جلسه سالا نہ کا مطالبہ بھی چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ہے، لہذا وصیت کے نظام میں شامل احباب کیلئے بہتر ہے کہ چندہ جلسہ سالا نہ بھی اس ذوق شوق سے چندہ وصیت ادا کرتے ہیں۔ اس چندے کے متعلق حضرت خلیفہ آگئ النائی نے مجلس مشاورت ۱۹۳۸ء میں فرمایا:۔

"جہاں تک مجھے علم ہے چندہ جلسہ سالانہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ سے ہی شروع ہے۔ بعض دوستوں نے علطی سے یہ سمجھا ہے کہ یہ چندہ عام کا ہی ایک حصہ ہے۔ جسے الگ کردیا گیا ہے۔ حالا تکہ مجھے ایک مثال بھی ایسی یا دنہیں جب چندہ جلسہ سالانہ کیلئے الگ تحریک نہ کی گئی ہو۔ تو یہ چندہ نہایت ہی پرانے چندوں میں سے ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ پس جہاں میں سب سمیٹی کی یہ تجویز منظور کرتا ہوں کہ آئندہ چندہ جلسہ سالانہ لازمی ہوگا وہاں بجائے پندرہ فیصدی کے میں دس فیصدی مقرر کرتا ہوں سالانہ لازمی ہوگا وہاں بجائے پندرہ فیصدی کے میں دس فیصدی دے سکتا ہے وہ بھی نہوں کے جو پندرہ فیصدی دے سکتا ہے وہ بھی نہوں کے دو تھا کی باس اجر ہے اور ہم اس کے نہوں کر راستہ میں روک نہیں بن سکتے۔ پس اس شرح میں اگر کوئی شخص خوشی سے اجرکے راستہ میں روک نہیں بن سکتے۔ پس اس شرح میں اگر کوئی شخص خوشی سے زیادتی کرنا چاہے تو وہ ہر وفت کرسکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دس فیصدی چندہ نہیں زیادتی کرنا چاہے تو وہ ہر وفت کرسکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دس فیصدی چندہ نہیں

دیے انہیں ہم مجورکریں گے کہ وہ دی فیصدی چندہ ضرور دیں۔"
حضرت خلیقۃ اسے الثانی نے مجلس مشاورت سے ۱۹۳۳ء میں فرمایا:۔
"حضرت میے موعود علیہ السلام نے چندہ جلسہ سالانہ کو ایک مستقل کام قر اردیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں بیروہ امر ہے جس کی خالص تائید تی اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اس کے لئے قویس تیار کی ہیں جوعنقریب اس میں تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اس کے لئے قویس تیار کی ہیں جوعنقریب اس میں آملیس گی کیونکہ بیراس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔" واشتہار کردیمبر ۱۸۹۲ء) پس حضرت سے موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کو ایک مستقل کام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے تم سے یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے تم سے یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے لیں اگر چندہ جلسے کہ ہمارا جلسہ سالانہ کو الگ رکھا جائے تو حضرت سے موعود علیہ السلام کے اس زور دینے کی وجہ سے کہ ہمارا جلسہ سالانہ دوسر ہے لوگوں کے جلسوں کی طرح نہیں مومنوں کا اس چندہ میں حصہ لینا ان کے ایمانوں کو ہمیشہ تازہ کرنے کا موجب بنار ہے گا۔"

# تحريك جديد

۱<u>۹۳</u>۲ء میں مجلس احرار نے جماعت کےخلاف ایک مہم چلائی اور کہا کہوہ جماعت کومٹا کر دم لیں

گے۔

اس کے مقابل پر حضرت مصلح موجود ؓ نے فر مایا کہ میں احرار کے پاؤں کے بینچے سے زمین نکلتے دکھتا ہوں اور احرار کہتے ہیں کہ وہ جماعت کومٹادیں گے۔اللہ تعالیٰ نے جھے ایک ایسامنصوبہ سمجھایا ہے جس کے نتیجہ میں جماعت دنیا کے سب ملکوں میں پھیل جائے گی اور کوئی بھی نہ ہوگا جو اس کومٹا سکے۔ چنا نچہ اس وقت حضرت صلح موجود نور اللہ مرفدہ نے تحریک جدید کا آغاز فر مایا اور اس تحریک کے بارہ میں فر مایا:۔
" تحریک جدید کو اس لئے جاری کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہمارے پاس ایسی رقم جمع ہو جائے جس سے خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا کے کناروں تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچادیا جائے۔"

(خطبه جمعه ۲۷ رنومبر ۱۹۴۲ء)

شروع شروع میں بیتح یک عارضی تھی مگر جب انیس سال مکمل ہوئے تو حضرت مسلح موعود نوراللہ مرقد ہ نے فرمایا:۔

> "جب انیس سال خم ہونے کوآئے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں تحریک جدید کوأس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک کہ تمہار اسانس قائم ہے۔"

(خطبه جمعه ۲۷ رنومبر ۱۹۵۳ء)

آپ نے مزید فرمایا:۔

9 رنومبر 1934ء کوخطبہ جمعہ میں تحریک جدید میں شمولیت کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضور ٹنے

ر مایا: په

" گواس میں شامل ہونا اختیاری ہوگا مگر جو شخص شامل ہونے کی اہلیت رکھنے کے باوجود اس خیال کے ماتحت شامل نہیں ہوگا کہ خلیفہ نے شمولیت کو اختیاری قرار دیا ہے وہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں یامرنے کے بعد اگلے جہاں میں پکڑا جائے گا.........."

تحریک جدید جیسی عظیم تحریک میں ہر محض نے اپنے لئے قربانی کے معیار کا خود فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرتے وفت تحریک جدید کی اہمیت وعظمت اور لامحدود بین لاقوامی ذمہ داریوں کے ساتھ خافاء سلسلہ کے ارشادات کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے۔سیدنا حضرت مصلح موعود نے مختلف موقعوں پر مختلف معیاروں کو اختیار کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے فرمایا:۔

"اگرکوئی شخص اپنی ایک ماہ کی آمد کا نصف دے دیتا ہے مثلاً اُس کی سوروپیہ ماہ ہوارآ مد ہے تو وہ پچاس روپیہ وعدہ لکھوا دے توسمجھا جائے گا کہ اس نے اچھی قربانی کی ہے۔ اور وہ اگر ایک ماہ کی بوری آمد یعنی سوکی سورو بے ہی بطور وعدہ ککھوا دیتو ہم سمجھیں گے کہ اُس نے تکلیف اُٹھا کر قربانی کی ہے۔ "

(خطبه جمعه ۱۹۵۳م بر۱۹۵۳ء)

حضرت خلیفۃ انسی الثالث ؓ نے مجلس مشاورت 1969ء میں تحریک جدید کے وعدہ جات کے معیار کے متعلق فرمایا:۔

(خطاب مجلس شور کی خدام الاحمد بیم کزییه ۲۲ /۱ کتوبر ۱۹۵۰ء) دسترت خلیفة المسی الرابع نے خطبہ 25 /۱ کتوبر 1985ء میں چندہ تحریک جدید کی قربانی کے متعلق ارشاوفر مایا:۔

کرتے ہیں گئی گئی مہینوں کی تخواہیں انجمن کے غریب کارکن دیا کرتے تھے آج بھی یہ مناظر ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور احمدیت کی برکت سے بڑے حسین نقوش فاہر ہورہے ہیں لیکن انکا آغاز قادیان سے ہوا ہے، اور تحریک جدیدنے اس مالی قربانی کی رغبت پیدا کرنے میں جو کر دارادا کیا ہے۔ اسے ہم کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔"

حضرت خلیفۃ نمسی الرابعؓ نے ،تحریک جدید کی قربانی میں کتنااور کس طرح حصہ لیا جائے ، کے بارہ میں مدایت دیتے ہوئے فرمایا:۔

"اس مالی قربانی (تحریک جدید) کا فلسفه سیدنا حضرت فضل عمر نے بیان فرماتے ہوئے اس امر کی بھر پورتلقین فرمائی کہ ہر جہت سے بچت عمل میں لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استطاعت کے ساتھ خداکی راہ میں خرچ کیا جائے ہر فرد جماعت فحشاء سے احتراز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب ہو۔"

(خطبه جمعه ۵ رنومبر ۱۹۹۳ء)

# تحریک جدید کے ادوار

تحریک جدید کا آغاز ۱۹۳۳ میں ہوا۔ شروع میں یتحریک عارضی تھی لیکن جب دس (۱۰) سال کا عرصہ گزرا۔ تو آپ نے اس کے کام کی نوعیت اوراسکی اہمیت کے پیش نظراس کومزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور پہلے دس (۱۰) سال کے عرصہ کو دفتر اول کا نام دیا، جس میں پانچ ہزاری مجاہدین شامل ہیں۔ حضرت مسلح موعود تحریک جدید کے ادوار کی شکل کے بارہ میں فرماتے ہیں:۔
"میں نے سوچا ہے کہ اب تحریک جدید کی یہ شکل کر دی جائے کہ ہر دفتر جو بنے گا اس کے دوراول و ثانی بنتے چلے جائیں۔ اور ہرا یک انیس سال کا ہو .....پس اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اس طرح 19،19 سالہ دوروں میں حصہ لیتے چلے جائیں دوسرے لوگ بھی اس طرح 19،19 سالہ دوروں میں حصہ لیتے چلے جائیں گے۔ انیس (19) میں میں نے جو حکمت رکھی تھی میں اسے بدلنانہیں چا ہتا۔ "

اس طرح دفتر اول: 1934ء سے 1944ء تک شاملین مجاہدین دفتر اول میں شار ہوتے ہیں۔
دفتر دوئم: 1944ء سے 1965ء تک شاملین مجاہدین دفتر دوم میں شار ہوتے ہیں۔
دفتر سوئم: 1965ء سے 1985ء تک شاملین مجاہدین دفتر سوئم میں شار ہوتے ہیں۔
دفتر چہارم: 1985ء سے 2004ء تک کے شاملین مجاہدین ، دفتر چہارم میں شار ہوتے ہیں۔
دفتر پنجم نے دوخر پی میں شامل ہونے والے مجاہدین کا شار اس دفتر میں ہوگا

".....حضرت مصلح موعودٌ نے جوایک اصول رکھا تھا کہ أنیس (١٩)

سالہ دور ہوگا، اس اصول کے تحت دفتر چہارم کے اُنیس (۱۹) سال پورے ہوگئے ہیں۔ اس لئے آج سے دفتر پنجم کا آغاز ہوتا ہے، انشاء اللہ تعالی۔ اب آئندہ سے جتے بھی خے جاہدین تحریک جدید کی مالی قربانی میں شامل ہو نگے وہ دفتر پنجم میں شامل ہو نگے ۔ گذشتہ سالوں میں جو احمدی ہوئے ہیں لیکن تحریک جدید میں شامل نہیں ہوئے ۔ گذشتہ سالوں میں جو احمدی ہوئے ہیں لیکن تحریک جدید میں شامل نہیں ہوئے ان سب کو اب تحریک جدید میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور ان کا شار اب دفتر پنجم میں ہوگا۔ جدید میں نے پہلے کہاان کو بتایا جائے کہ مالی قربانی دین ضروری ہوا ور بتا ئیں کہ تمھارے پاس جو احمدیت کا پیغام پہنچا ہے ہے تی کریک جدید میں مالی قربانی کرنے والوں کی وجہ سے ہی پہنچا ہے اس لئے اس میں شامل ہوں تا کہ اپنی زندگیوں کو بھی سنوار نے والے بنواور اس پیغام کو آگے پہنچانے والوں میں بھی شامل زندگیوں کو بھی سنوار نے والے بنواور اس پیغام کو آگے پہنچانے والوں میں بھی شامل ہوجاؤ ، حصہ دار بن جاؤ جیسا کہ میں نے کہا ہے میر علم میں ہے، ہندوستان میں ہوجاؤ ، حصہ دار بن جاؤ حسیا کہ میں نے کہا ہے میر علم میں ہے، ہندوستان میں گیا۔ ان کو مالی قربانی میں شامل کریں۔ اب جو نئے احمدی نیچے پیدا ہوں گے ، وہ دفتر گیجم میں شامل ہو نگے ........."

نيز فرمايا: ـ

".....حضرت مصلح موعودؓ نے ایک وفت فر مایاتھا کتر یک جدید کا جو نظام ہے ،تحریک ہے لئے ارتعاص کے طور پر ہے یعنی اسکی وجہ

# ثمرات تحریک جدی<u>د</u>

اس وقت خدا تعالی کے فضل سے ۷۵ امما لک میں جماعتیں قائم ہیں، ۱۳۰۰ سے زائد مساجد، جبکہ مشنز کی تعداد ۴۷ ہے۔اس وقت ۲۵ مربیان کرام مختلف مما لک میں خد مات سلسلہ بجالا رہے ہیں،ان میں سے ۵ غیریا کتانی مبلغ بھی ہیں۔

## مطالبات تحريك جديد

ا ۔ سادہ زندگی بسر کرنا ۲ ۔ تبلیغ بیرون ببند ۳ ۔ وقف رخصت موسی ۲ ۔ وقف اولاد ۲ ۔ وقف زندگی ۵ ۔ وقف رخصت موسی کے ۔ پینشنز اصحاب کااپنے آپ کو جماعت کیلئے پیش کرنا ۸ ۔ وقف جائیدادوآ مد ۹ ۔ صاحب پوزیشن کیکچردیں ۱ ۔ دشمن کے گند کے لٹریچرکا جواب ال صاحب حیثیت لوگ اپنے کول کے مستقبل کیلئے مشورہ طلب کریں ۱ ۔ سینے ہاتھ سے کام کرنا سا ۔ بیکا رچھوٹے سے چھوٹا کام کریں ۲ ۔ راستوں کی صفائی کا ۔ تدن اسلامی کا قیام ۱ ۔ قومی دیانت کا قیام ۱ ۔ وقائی عیام مکان بنانا ۱ ۔ دعا

ارشادات

حضرت خلیفة أسی الثانی فرماتے ہیں:۔

## ساده زندگی

"اس زمانه میں مالی قربانی کی بہت ضرورت ہے۔اس لئے سب مرداور عور تیں اپنی زندگی کوسادہ بنا کیں اوراخراجات کم کردیں۔تاکہ جس وقت قربانی کے لئے خدا تعالی کی طرف ہے آ واز آئے وہ تیار ہوں۔ قربانی کے لئے صرف تہاری نیت ہی فاکدہ نہیں دے سمتی جب تک تہہارے پاس سامان بھی مہیا نہ ہوں۔ ایک نابینا جہاد کا کتنا ہی شوق کیوں نہ رکھتا ہوا س میں شامل نہیں ہوسکتا۔ ایک غریب آ دمی اگرز کو ق دینے کی خواہش بھی کرلے تو نہیں دے سکتا۔ ایک مریض کی خواہش خواہ کسقد رزیادہ ہو روز نے نہیں رکھ سکتا۔ پس اگر سامان مہیا نہ ہوں تو ہم وہ قربانی کسی صورت میں بھی پیش نہیں کرسکتے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر پیش نہیں کرسکتے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر پیش نہیں کرسکتے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر پیش نہیں کرسکتے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر پیش کرسکتے۔"
(الفضل قادیان ۱۲ جون ۱۹۳۵)

## وقف زندگی

"جوقف دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتا ہے وہ ادنی نہیں بلکہ اعلیٰ ہے بشرطیکہ ہوشم کی کوتا ہی سے اپنے آپ کو بچائے۔" (خطبہ جمعہ ۲۰ سمبر ۱۹۳۵) "جوقو میں اپنی جان بچانا چاہتی ہیں وہی مرتی ہیں اور جواپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لئے پھرتی ہیں وہی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔" (خطبہ جمعہ ۵ فروری ۱۹۳۷)

#### شرا ئط وقف

" پس وہ نو جوان آ گے آئیں۔ جودین کے کام میں مرنا چاہیں اور جب تک کوئی ہے نہ سمجھے کہنا کامی کامیں ذمہ دار ہوں وہ اپنے آپ کو وقف نہ کرے۔"

(خطبه جمعه ونومبر۱۹۳۵)

# وقف کی استطاعت رکھتے ہوئے نہ وقف کرنے والوں کے متعلق فیصلہ

" .....لیکن اس کے ساتھ ہی ہیہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیئے کہ جب اسلام کو سیا ہیوں کی ضرورت ہے تو جو خص طاقت اور اہلیت رکھنے کے باوجود آ گے نہیں بڑھتا

وہ گنہگار ہے۔اس لئے جونو جوان اپنے آپ کوپیش کر سکتے ہوں اور اس ذمدداری کو نباہ سکتے ہوں وہ پیش کریں۔" (خطبہ جمعہ کیم اکتوبر۱۹۴۳)

# زیلی نظیموں کی ذمہ داریوں کے تعلق ارشاد

"قادیان میں بھی اور بیرونی جماعتوں میں بھی ہرجگہ جلسے کئے جائیں۔ لجنہ اماءاللہ الگ جلسے کریں۔ اور الگ جلسے کریں۔ فدام الاحمدیدالگ جلسے کریں۔ اور تحریک جلسے کریں۔ اور تحریک جدید کے مطالبات اوراس کے اصولوں کو پھر تازہ کیا جائے۔ جہاں جماعتیں مختلف حلقوں میں قلسے کئے جائیں اور دوبارہ تحریک جدید کوزندہ کر کے اوراسکے مطالبات کی اہمیت بتا کرلوگوں کے اندرزیادہ سے زبادہ قربانی اوراثیار کا مادہ پیدا کیا جائے۔ "

(الفضل قادیان،۵انومبر ۱۹۴۲ء) حضرت خلیفة امسی الرابع رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:۔

## بابت اجراء كهانة مرحومين دفتر اوّل

"جس کا چندہ جاری ہے وہ کس طرح مرسکتا ہے۔اسلئے دفتر اوّل کی از سرنوتر تیب کرنی
پڑے گی۔میری خواہش میہ ہے کہ یہ دفتر قیامت تک جاری رہے۔اور جولوگ ایک دفعہ
دین حق کی مثالی خدمت کر چکے ہیں انکانام قیامت تک نہ مٹنے پائے۔انکی اولا دیں انکی
طرف سے چندے دیتی رہیں اور ایک بھی دن ایسا نہ آئے جب ہم یہ کہیں کہ اس دفتر کا
ایک آ دمی فوت ہو چکا ہے۔خدا کے نزدیک بھی وہ زندہ ہیں اور قربانیوں کے لحاظ سے بھی
۔اس دنیا میں بھی انکی زندگی کی علامتیں ہمیں نظر آتی رہیں۔"

(خطبه جمعة ارسمبر١٩٨٢ء)

حضرت خلیفة المسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز فرماتے ہیں:۔

## حيائے کھاتہ مجاہدین دفتر اول

"اس بات پرخوف زدہ نہ ہوں کہاتنے لمبے عرصے کے کھاتے کس طرح زندہ کئے

## مدایات بابت چنده تحریک جدید

ا۔ تحریک جدید کا سال کم نومبر سے شروع ہوکرا ۱۸ اکتوبرکوا ختنا میزیر ہوتا ہے۔

۲۔ کوشش کی جائے کہ کوئی بھی فر دجماعت اس سکیم میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے۔

۳۔ ہرنومبائع کوبھی اس سیم میں شامل کیا جائے۔

بعدیہلے سے بڑھ کراں سکیم میں حصہ لیں۔

۲۔ اگر کسی کے فوت شدہ عزیزان چندہ تحریک جدیدادا کرتے رہے ہوں تو وہ اپنے ان عزیزوں کی قربانی کو جس جاری رکھنے کی کوشش کریں۔

ے۔ وعدہ کنندگان کواپنے اور دیگر خاندان کے افراد کی طرف سے وعدہ کرتے وقت عرصہ کو لمحوظ رکھتے ہوئے خارکھتے ہوئے و ہوئے چاہیئے کہ دفاتر تحریک جدید (اوّل تا پنجم) کوواضح کریں۔اس سے حساب رکھنے اور تیار کرنے میں سہولت ہوجاتی ہے۔

# نفرت جہاں سکیم

یہ تیم تح یک جدید کے زیرا نظام ہے۔اس کی بنیاد حضرت خلیفۃ اسے الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھی

۳۸ راپریل میں 194ء کو حضرت خلیفة اکسی الثالث رحمه الله تعالی ربوه سے مغربی افریقہ کے چیومما لک نائجیریا، غانا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، گیمبیا اور سیرالیون کے دورہ پر روانہ ہوئے اور ۱۲مرمئی و 192ء کوفری ٹاؤن سے براستہ مالینڈ، اندن تشریف لائے۔

اس دورہ کے دوران گیمبیا میں اللہ تعالی نے حضور ؓ کو بیالقاء فرمایا کہ افریقن ممالک کی بہبود کیلئے ایک لاکھ پاؤنڈ خرچ کئے جائیں۔اس پر حضور نے لندن میں نصرت جہاں ریز روفنڈ کے نام سے رقم پیش کرنے کی تحریک فرمائی اور فوری طور پرڈاکٹر زاوراسا تذہ کو دقف کی تحریک فرمائی۔

اس سکیم کے تحت پہلام سپتال Kokufu غانا میں کیم نومبر <u>وے 1</u>9ء کو کھولا گیااور بعدازاں اس سکیم کے دائر ہ کارکومشر قی اور وسطی افریقہ تک وسعت دیدی گئی۔

اں تحریک کے نتیجہ میں ہونے والے خدا تعالی کے فضلوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور ؓ نے فرمایا:۔ " میں نے مغربی افریقہ کے چیوملکوں کیلئے <u>18</u> ڈاکٹروں کا وعدہ کیا تھا اور بیدوعدہ <u>5</u> سال میں پورا ہونا تھالیکن ڈیڑھ سال سے کم عرصہ میں وہاں خدا کے فضل سے <u>14</u> ڈاکٹر پہنچ کیکے ہیں اور حیار جلد ہی پہنچ جائیں گے۔"

(الفضل ربوه، ١٤/ كتوبرا ١٩٤٤)

اس وفت نصرت جہاں سکیم کے تحت افریقہ کے مختلف مما لک میں 38 طبتی ا دارے ہیں، جن میں 37 عدد واقفین ڈاکٹر زاور کچھلوکل ڈاکٹر زخد مات سرانجام دے رہے ہیں۔

اسی طرح نصرت جہاں سکیم کے تحت افریقہ کے مختلف مما لک میں تعلیمی اداروں کی تعداد درج . .

ذیل ہے:۔

۲\_سیکنڈری سکولز 40

ا ـ برائمری سکولز 301

# ان تعلیمی اداروں میں 7 مرکزی اساتذہ کےعلاوہ باقی لوکل اساتذہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

جن کی تفصیل درج ذیل ہے:۔

| نغلیمی ادار ب       |                     | طبی ادار ہے  |            |                   |         |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|---------|
| تعداد سيكنذري سكولز | تعداد پرائمری سکولز | تعداد ڈاکٹرز | تعدادادارے | نام ملک           | نمبرشار |
| 7                   | 144                 | 14           | 11         | غانا              | 1       |
| 25                  | 148                 | 3            | 3          | سيراليون          | ۲       |
| 3                   | -                   | 4            | 2          | گیمبیا            | ٣       |
| 1                   | 3                   | ı            | 1          | لائبريا           | ۴       |
| 4                   | -                   | 5            | 6          | نانجير يا         | ۵       |
|                     | 3                   | 1            | 1          | آئيوري کوسٹ       | 7       |
|                     | -                   | 1            | 1          | كأنكو             | 4       |
|                     | -                   | 2            | 3          | بور كينا فاسو     | ٨       |
|                     | -                   | 2            | 2          | بينن              | 9       |
|                     | -                   | 4            | 5          | ينيا              | 1+      |
|                     | -                   | 1            | 2          | تنزانيه           | 11      |
|                     | 3                   | -            | 1          | تنزانیه<br>یوگنڈا | 11      |
| 40                  | 301                 | 37           | 38         | ميزان             |         |



#### وقف جديد

وقف جدید کی ابتداء کے 190ء میں ہوئی۔اس تحریک کے مقاصد میں دیہاتی جماعتوں کی تعلیم و تربیت کے پروگرام کے علاوہ ایسے افراد جوبت پرتی میں مبتلا ہیں کوتو حید کا پیغام پہنچانا بھی شامل ہے۔ابتدائی طور پراس تحریک میں حصہ لینا پاکستان تک محدود تھا، بعدازاں حضرت خلیفۃ اسسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کوعالمگیر حیثیت عطافر مادی۔

۔ تحریک وقف جدید کے ہارہ میں حضرت خلیفۃ اُسے الثانی فرماتے ہیں:۔

"یکام خداتعالی کا ہے اور ضرور پوراہوکررہےگا۔ میرے دل میں چونکہ خداتعالیٰ نے پیخ کے میک خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فر دبھی میراساتھ نہ دے، خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کردے گا جومیراساتھ نہیں دے رہے اور میری مدد کیلئے فرشتے تسان سے اتارے گا۔" (خطبہ مور نہ ۵۸ جنوری ۱۹۵۸ء)

## وقف جديداور ما وُل کې ذ مهداري<u>ال</u>

حضرت خليفة أسيح الثالث في في احمدي ما وَل كومُخاطب كرتے ہوئے فرمایا: \_

"اگرتمام احمدی بچے جوآپ کی گودوں میں پلتے ہیں، تمام احمدی بچے جن کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس طرف متوجہ ہول ......لکن اس طرف پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اور بچوں کے ذہنوں میں اس کام کی اہمیت بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کے ذہنوں میں آپ وقف جدید کی اہمیت بٹھانہیں سکتیں جب تک خود آپ کے ذہنوں میں وقف جدید کی اہمیت نہیٹھی ہو۔ "

(الفضل ربوه،اارفر وري١٩٦٨)

بچواٹھو،آگے بڑھو حضرت خلیفۃ الشاکٹ نے ۱۹۲۲ء میں دفتر اطفال کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے فر مایا:۔ " میں آج احمدی بچوں (لڑکوں اورلڑ کیوں ) سے اپیل کرتا ہوں کہ بچواٹھواور آگے بڑھواور تہہارے بڑوں کی غفلت کے نتیجہ میں وقف جدید کے کام میں جورخنہ بڑگیا ہے اسے پُر کردواور اس کمزوری کو دور کردو جواس تح یک کے کام میں واقع ہوگئی (الفضل ربوه، ۲۷ اکتوبر ۱۹۲۲ء)

حضرت خليفة المسيح الرابلغ نے فرمایا: \_

" بچوں کوشر وع ہی سے وقف جدید میں شامل کیا جائے تو ہرفتم کے دوسرے چندوں میں اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بڑھائے گا۔"

#### مدایات بابت چنده وقف جدید

چندہ وقف جدید کاسال کیم جنوری سے شروع ہوکر اسار دسمبر کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔

کوشش کی جائے کہ کوئی فرد جماعت مرد،عورت ، جوان ، بوڑ ھایا بچیاس یا ک تحریک میں شامل

ہونے سےرہ نہ جائے۔

نومائعین کوبھی اس مقدس سکیم میں شامل کیا جائے۔

خاندان کا سرپرست اس امر کویقینی بنائے کہ گھر کا کوئی فر داس سکیم میں شامل ہونے سے محروم نہ

رہے جی کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی چندہ ادا کیا جائے۔

نئے کمانے والے جو پہلے اپنے والدین کے زیر کفالت تھے، برسرروز گار ہونے کے بعدان سے ان کی آمد کےمطابق وعدے لئے جائیں۔

وہ وفات شدگان جوخدا تعالیٰ کے فضل ہے اس سکیم میں حصہ لےرہے تھے،ان کے عزیز وا قارب کوان کی مالی قربانی حاری رکھنے کی طرف توجہ دلائی حائے۔

ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ کوئی بھی فرد جماعت اس بابر کت سکیم میں حصہ لینے سے محروم نہ رہے تاوہ خدا تعالیٰ کی برکات وافضال سے حصہ یانے والا ہو۔

-&☆**}----**-

#### امانت تربیت

حضرت خلیفة المست الرابع کی جمرت کے بے شارانعامات میں سے ایک عظیم الشان انعام جماعت احمد یہ ہوائی ہے۔ بی اسے کی صورت میں ملا۔ 199ء میں ایم ۔ بی ۔ اے کے آغاز میں اس کے پروگرام روزانہ چند گھنٹوں کیلئے نشر ہونا شروع ہوئے ، پھر چندسال بعدیہ پروگرام چوہیں گھنٹے کیلئے شروع ہو گئے اوراب خدا تعالیٰ کے فضل سے ایم ۔ بی ۔ اے ڈبجیٹل لائن پر۲۲ گھنٹے ساری دنیا کیلئے جاری ہے اورروز بروزتر تی کی نئی منازل طے کررہا ہے۔ حضرت خلیفة المستح کی آواز پر لبیک کہنے والوں نے اس مدمیں بھی فقیدالمثال قربانیاں میش کیس ۔ بیسارے کا سارانظام خلافت کے گرد گھومتا ہے اور حضور کا دیدار کرنے والے عاشقوں نے اس نظام کی احسان اور شکرانے کے طور پردل کھول کراپنے اموال پیش کئے ۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس نظام سے ساری جماعت کی تربیت کے ساتھ ساتھ اسکے نتیجہ سے ساری جماعت کی تربیت کے ساتھ ساتھ اسکے نتیجہ میں تبلیغ میں بھی بے انتہا کا میابیاں نصیب ہور ہی ہیں ۔

اس مدمیں دیا گیا چندہ امانت تربیت کہلاتا ہے۔اس روحانی مائدہ پرمشمتل خداتعالی کی طرف سے جاری ہونے والے نظام کے شکرانہ کے طور پراپنی جماعت کے تمام افراد،احباب وخواتین اور بچگان کواس کا حصہ دار بنائیں تاکہ اس نظام میں ذاتی شمولیت کے ساتھ ایک وابستگی اور لطف کا احساس ہو۔ یہ چندہ سارے کا ساز اسنٹرل ریز رومیں جمع ہوگا۔مقامی طور پراس میں سے کسی خرج کی اجازت نہیں ہے۔

# بيوت الحمد منصوبه

حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالی نے اپنے خطبہ جمعه فرموده ۲۹ را کتوبر ۱۹۸۲ء میں جماعت احمد بیدی دوسری صدی کے استقبال اور پہلی صدی میں ہونے والے خدا تعالی کے فضلوں پر شکرانے کے طور پر ایک سوغریب گھرانوں کو مفت رہائش کی سہولت مہیا کرنے کیلئے ایک منصوبہ " بیوت الحمد " کے نام سے جماعت کے سامنے پیش فرمایا، اس منصوبہ کا اعلان فرماتے ہوئے حضور رحمہ الله تعالی نے فرمایا:۔
" پاکستان میں آجکل اقتصادی حالات استے خراب ہو چکے ہیں کہ بہت کثرت کے " پاکستان میں آجکل اقتصادی حالات استے خراب ہو چکے ہیں کہ بہت کثرت کے

ساتھالیےغریاء ہیں جن کوسر چھیانے کی جگہ میسرنہیں ......... ہمارا فرض ہے کہان کیلئے کچھنہ کچھکریں۔جتنی تو نیق ہے،تھوڑی سہی تھوڑی کریں لیکن اللہ تعالی کی حمد کا عملی صورت میں ایک بیاظہار بھی کریں کہ ہم اس کے بندوں کے گھروں کی طرف کچھ توجہ دے رہے ہیں۔ویسے تو بہاتی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کو پورانہیں کرسکتیں،مگر مجھےاللہ کےفضل سے تو قع ہے کہ چونکہ جماعت احمد بياس زمانه ميں وہ واحد جماعت ہوگی جومحض رضاء باری تعالی کی خاطر به کام شروع کرے گی ،اس لئے اللہ اس میں برکت دیگا اور کروڑ وں روپوں کے مقابل پر ہمارے چندرویوں میں زیادہ برکت بڑ جائے گی اوراس کے نتیجہ میں جماعت کے غر ماء کاایمان بھی ترقی کرے گااوراللہ کے فضل بھی ان برنازل ہوں گے۔" استح یک کی اہمیت اوراس میں حصہ لینے والوں کونصائح کرتے ہوئے حضوراً نے فر مایا:۔ "استح یک کیلئے چونکہا نظار میرے بس میں نہیں رہاتھا۔اللّٰہ تعالٰی نے اپنے زور سے یتح یک میرے دل میں ڈالی کہ میں نے مجبوراً اس موقعہ براس کا علان کر دیا۔اس کئے اس شرط کے ساتھ جماعت کے دوسر ہے احباب کواس میں شمولیت کا موقعہ دیا جائے گا کہاول تو وہ توازن کوبگڑنے نہ دیں۔ دل تو چاہے گا کہ پہلی تحریک ہےسب کچھاس راہ میں پیش کردیں۔ بدایک مومن کے قلب کی طبعی حالت ہوتی ہے لیکن یا در کھیں اور بہت سی تح ریکات اللّٰہ کی راہ میں آنے والی ہیں اس لئے وہ ان کیلئے بھی اپنے ذہن میں ، گنجائش کھیں اور توازن برقر ارر کھتے ہوئے جو کچھ پیش کرنے کی خداسے تو فیق یا ئیں اس پرراضی ہوں۔ دل تو حاہے گا کہ اور بھی زیادہ پیش کریں کیکن اپنے آپ کوسنجال کر پیش کریں اور دوسرے بیر کہ صرف وہ پیش کریں جوخدا تعالیٰ کو حاظر و ناظر جان کرخودیہ سمجھتے ہیں، پیرفیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ اپنے لازمی چندوں میں پورے ہیں، شرح کےمطابق دیتے ہیں جصہ وصیت بھی اور چندہ عام بھی۔جن کوابھی تک بہتو فیق نہیں ملی ، یہ حوصلہ عطانہیں ہواوہ ہر گزایک آنہ بھی اس تح یک میں نہ دیں۔" اس منصوبہ پراحباب جماعت نے لبیک کہااوراس میں چندہ ادا کیااوراب بھی ادا کیا جارہا ہے۔ اس منصوبہ کے ذریعیہ مرکز میں ایک سوکوارٹر تغییر کئے گئے ہیں، جن میں غریب اور ستحق افراد کورہائش مہیا کی گئی ہے۔اس کے علاوہ بہت سے غریب احباب جماعت کو جزوی طور پر گھروں کی تغییر میں بھی مدددی جارہی ہے نیز ان کوارٹروں کی مرمت اور دیگر ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔اس مقصد کیلئے دیا جانے والا چندہ، چندہ پیوت الحمد کہلاتا ہے۔

## يتامل فندر

سیّدنا حضرت خلیفۃ المسیّ الرابِلِیؒ نے احمدیت کی دوسری صدی جو غلبہ اسلام کی صدی ہے کے استقبال کے طور پراعلان فرمایا کہ جماعت ایک سویتیم بچوں کی کفالت کرے گی۔اس طرح جہاں ایک طرف یہم بچوں کی تلاش شروع کی گئی جن کی کفالت کا انتظام کرنا تھا وہاں دوسری طرف اس سلسلہ میں مخلصین کواس فنڈ میں چندہ دینے کی تحریک کئی۔الہی منشاء تھا کہ جوں جوں اس سلسلہ میں جماعتوں کی طرف سے بتائ کے کوائف ملے اوران کی کفالت کے سلسلہ میں خرج ہوا، ساتھ کے ساتھ اس ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ رقوم کی آمد کا سلسلہ جاری ہوگیا اوراب میشکرانہ صرف ایک سویتالمی کی کفالت تک محدود نہ ہم بلکہ گھر انوں کی تعداد سوسے زیادہ اور بیائی کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بیخوش کن امر بھی سامنے گھر انوں کی تعداد اور گھر انوں میں جو نہی کوئی بچہ برسرروزگار ہوتا ہے اور اپنے خاندان کا گذارہ کرنے کے قابل ہوجاتا ہے تو وہ بچاور گھر انوں میں جو نہی کوئی بچہ برسرروزگار ہوتا ہے اور اپنے خاندان کا گذارہ کرنے کے قابل ہوجاتا ہے تو وہ بچاور گھر انشکر ہیا تھے وظیفہ یامدد لین بند کروادیتا ہے۔

اس تحریک میں بعض احباب نے اندازاً اوسط خرچ فی کس 500 تا1500 روپے ماہوار کے حساب سے چندہ دینے کا وعدہ کررکھا ہے اور بعض بالمقطع رقم بطور چندہ کے اداکرتے ہیں۔اس تحریک کے سیکرٹری فی الحال نائب ناظر ضیافت ر بوہ ہیں، جن سے بذر بعد و کالت مال لندن خط و کتابت کر کے مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

یتامی کی کفالت کے بارہ میں حضرت خلیفۃ امسے الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:۔
".....اب میں باقی دنیا کے امراء کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے ملک میں احمدی بتائی کی

(خطبه جمعه ۲۲ رجنوری ۴۰۰۷ء)

# تغمير بيوت الذكر

تعمیر بیوت الذکر کیلئے مرکز اپنے بجٹ میں ہرسال رقم مخص کرتا ہے مگر پھر بھی وہ رقم جماعتی ضرورت کو پورانہیں کرتی ، تعداد میں اضافہ کے ساتھ ضرورت بھی بڑھتی ہے اور تعمیر کے اخراجات بھی کافی آ جاتے ہیں۔ بہت ہی جماعتیں خوشی سے اس ضرورت کو مقامی طور پر پورا کرتی ہیں ان کے سامنے بہی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر خود بنا سکتے ہیں تو خدا کا گھر بھی اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی بنا ئیں گے۔لیکن جس جماعت کے احباب مالی کمزوری کے سبب دفت محسوس کرتے ہیں اور مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، مرکز اپنی مختص رقم میں سے ان کی جزوی یا کئی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تا ہم میضرورت ہرسال بڑھتی رہنے والی ہے اس لئے وہ احباب جن کو خدا تعالی نے مال کے ساتھ میسوچ بھی عطا کی ہے کہ مقامی ضرورت کے ساتھ ساتھ ساتھ مرکز کی بھی اس سلسلہ میں مدد کرنی چاہیئے ، ان کیلئے سہولت ہے کہ وہ اس مدے تحت مرکز کے لئے ساتھ ساتھ مرکز کی بھی اس سلسلہ میں مدد کرنی چاہیئے ، ان کیلئے سہولت ہے کہ وہ اس مدے تحت مرکز کے لئے رقوم جمع کروا سکتے ہیں۔کوئی خوشی بہنے ،ئی نوکری میسر تی حاصل ہویا نیا مکان بنانے کی

توفیق وغیرہ ملے تواس موقع پرشکرانہ کے طور پر تغییر بیوت الذکر کی مدیدں حسب توفیق چندہ کی ادائیگی کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیئے۔ ہرملک اس چندہ کی رقم کومرکزی امانات میں رکھے گا۔اور مرکز کی ہدایت پراسکی ترسیل کا نظام کرے گا۔

#### صدقات

احادیث میں آیا ہے کہ صدقہ ردّ بلا ہے۔ کسی حاجت مند کی ضرورت پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرنے والے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے راستے کھولتا اور اس کیلئے سامان بہم پہنچا تا ہے۔ صدقہ انفرادی طور پر بھی دیا جاسکتا ہے اور جماعتی نظام کے تحت بھی دیا جاسکتا ہے۔ جماعتی نظام کے تحت امداد گندم، امداد مریضان اور امداد طلباوغیرہ صدقہ ہی کی اقسام ہیں۔ صدقہ کی مدمیس چندہ دینے سے مرکز مستحقین کی بروقت مدد کرسکتا ہے۔ چندہ کی طرح صدقہ کی رقم بھی بغیررسید لئے ہرگز نہیں دینی چاہیئے۔

# مريم شادي فنڈ

شادی بیاہ اور وفات وغیرہ کے مواقع پر جن رسومات میں معاشرہ جکڑا ہواتھا حضرت سے موعود علیہ السلام نے افراد جماعت کواس سے آزادی دلائی۔ پس جہاں ایک طرف ہمارے لئے ان رسومات سے بچنا ضروری ہے وہاں دوسری طرف جب ہم خوشی اور شادی بیاہ کے مواقع پر خدا تعالی کے فضل سے اپنی استطاعت کے مطابق اخراجات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی مدنظر رکھنی چاہئے کہ ہمارے معاشرہ کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جواس قتم کے مواقع پر بنیادی ضرور توں کو پورا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں کی ان بنیادی ضرور توں کے پیش نظر حضرت خلیفة کمی الرائع نے خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۱ رفر وری ۲۰۰۳ء میں ایک فنڈ کا اجراء فر مایا اور بعد از اں اسے مریم شادی فنڈ کا نام عطافر مایا۔ اس فنڈ میں آنے والی رقوم سے غریب اور ضرورت مندوالدین کوان کی بچیوں کی شادی کیلئے امداد دی جاتی ہے۔ حضور ؓ نے اس فنڈ کا اجراء کرتے ہوئے فر مایا:۔
"میں شکر نعت کے طور براپنی والدہ مرحومہ کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غریب کی

# سيدنا بلال فنڈ

احمدیت کیلئے اپنی جان کی قربانی پیش کر نیوالے شہداء کے خاندانوں کی کفالت کیلئے حضرت خلیفۃ استی الرابع رحمہ اللہ تعالی نے ۱۲ مارچ ۱۹۸۷ء کے خطبہ جمعہ میں ایک فنڈ کا اعلان فرمایا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں جماعت کو یہ بھی تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمد یہ میں کوئی بھی خدا کی راہ میں مارا جانے والا ہر گزیہ وہم لے کر یہاں سے رخصت نہیں ہوتا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہے گا۔ جماعت احمد یہ میں ایسے لوگوں کے بچے میٹیم نہیں ہوا کرتے ۔ یہ ایک زندہ جماعت ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جماعت اپنی قربانی کرنے والوں کے اہل وعیال کو اور ان کے حقوق کو بھول جائے ۔ ایسی جماعتوں کی زندگی کی ضانت اس بات میں ہے کہ ان کے قربانی کرنے والوں کے اہل وعیال کو اور ان کے حقوق کو بھول جائے ۔ ایسی جماعتوں کی زندگی کی ضانت اس بات میں ہے کہ ان کے قربانی کرنے والوں کو الوں کو الوں کو الوں کو الیوں کو بھول جائے ۔ ایسی جماعتوں کی زندگی کی ضانت اس

اس فنڈی عظمت اوراس کی اہمیت کے بارہ میں حضور نے فر مایا کہ بیہ ہر گڑ **صدقہ کی تحریک نہیں بلکہ جو محض اس میں حصہ لے گاوہ اسے اعز از سمجھے گا**اور خیال کرے گا کہ مجھے جتنی خدمت کرنی چاہئے تھی اتی نہیں کی بلکہ بہت ہی معمولی خدمت کی تو فیق پائی ہے۔ استحریک میں حصہ لینے والوں کونصائے کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ پوری طرح شرح صدر اور محبت کے جذبہ سے جودینا چاہتا ہے وہ دے،ادنی سابھی تر ددیا بوجھ ہوتو وہ ہر گزنہ دے۔ بیا یک خاص نوعیت کی تحریک ہے جس میں بشاشت طبع ہی ضروری نہیں بلکہ طبیعت کا دباؤ ضروری ہے۔دل سے بے قرار تمنا اٹھ رہی ہو، یہ خواہش پیدا ہورہی ہو کہ میں اس میں شامل ہوں۔ آج ایک آنہ بھی جس کوتو فیق ہووہ بھی بہت عظیم دولت ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔

اس اعلان کے ایک روز بعد <sup>یع</sup>نی ۱۵؍ مارچ۱۹۸۲ءکوحضور رحمہ اللّد تعالیٰ نے اس تحریک کو **سیدنا بلال فند** کانام عطافر مایا۔

اس فنڈ میں چندہ کی ادائیگی کرنے والے احباب کے ناموں کی فہرست دعا کیلئے ہر ماہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔

# طاہرفاؤنڈیشن

کمیں اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے حضرت خلیفۃ اُس الرابع کے کاموں کو حضرت خلیفۃ اُس الرابع کے کاموں کو حضرت خلیفۃ اُس کا اعلان فرماتے ہوئے اور آپ کے علمی فیضان کی تدوین واشاعت کیلئے "طاہر فاؤنڈیشن" کے قیام کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا:۔

"اس مقصد کیلئے ایک الگ ادارہ کی ضرورت ہے جس کے ۲۰ ڈائر کیٹرز ہوں گے۔
اس کی ایک شاخ لندن میں قائم ہوگی۔ جہاں تک فنڈ ز کاتعلق ہے تینوں انجمنیں لینی
صدر انجمن احمد بیر بتح کی جدید انجمن احمد بید اور وقف جدید انجمن احمد بیاس کیلئے فنڈ
مہیا کریں گی۔ جولوگ خوثی سے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔"
(الفضل ریوہ ۸۸ راگست ۲۰۰۴ء)

## مداشاعت اسلام

ایسے احباب جواپی رقوم کو اپنے کاروبار میں استعال کرنے کی بجائے ان رقوم کے ذریعہ
ایسے ادارہ جات میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جوان رقوم پر سرمایہ کاری کے نتیجہ میں سودیا Interest ادا

کرتے ہیں مثلاً بنک، ڈاکخانہ اور سرمایہ کاری کے دیگر ادارہ جات، یا ایسے احباب جنہیں اپنے کاروبار
کیلئے بنک میں رقوم جمع کروانے کی مجبوری ہے، ان سب احباب کوایسے ادارہ جات کی جانب سے ان کی
رقوم پر سودیا Interest کی جورتم ملتی ہے اس رقم کا ذاتی استعال کرنایا اس میں سے سی مدمیں چندہ دینا
ہرگز درست اور جائز امر نہیں ۔ اس بارہ میں حضرت خلیفۃ اس کے الرابع رحمہ اللہ تعالی کا درج ذیل ارشاد
مدِ نظر رکھنا چاہیئے:۔

"بنک سے ملنے والے INTEREST کواس طرح انفرادی طور پرخرچ کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ورنہ کسی کانفس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کراس کے غلط استعال کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ ایسی رقم مرکز کوادا کرنی چاہیئے۔ مرکز ازخوداسے اشاعت اسلام کیلئے خرچ کرے گا۔ اگر کوئی ایسی رقم بطور چندہ اشاعت اسلام مرکز کو ادا نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ کرے لیکن اس طرح انفرادی طور پر استعال کی اجازت ہرگز نہیں دی جاسکتی ........."

( مکتوب مؤرخهٔ ۲۰۷۱ مارچ ۱۹۹۴ء)

سودکے بارہ میں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تاہے:۔

"جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (بالکل) اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان (یعنی مرض جنوں) کا سخت جملہ ہو۔ یہ (حالت) اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے (رہتے) ہیں کہ (خرید و) فروخت (بھی تو) بالکل سود (بی) کی طرح ہے۔ حالا تکہ اللہ نے (خریدو) فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو (یا در کھو کہ) جس (شخص) کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نفیحت (کی بات) آئے اور وہ (اسے سن کرخلاف ورزی سے) باز آجائے

تو جو (لین دین) وہ پہلے کر چکا ہے اس کا نفع اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو (لوگ) پھر (وہی کام) کریں تو وہ (ضرور) آگ (میں پڑنے) والے ہیں۔ وہ اس میں پڑے رہیں گے۔"

(البقرہ: ۲۷۲) پھر فرمایا: -

"اے ایمان دارو! تم (اپنے مال پر) سود جو (مال کو) بے انتہا بڑھا تا ہے۔مت کھاؤ۔اوراللّٰد کا تقویٰ اختیار کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔"

(العمران:۱۳۱)

حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ضرورت پر سودی روپیہ لے کر تجارت وغیرہ کرنے کا کیا تھم ہے؟ اس پرآپ نے فرمایا:۔

"حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دوست اور تعارف کی جگہ سے روپیدلیا جاوے اور کوئی وعدہ
اس کوزیادہ دینے کا نہ ہو، نہ اس کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو۔ پھرا گرمقروض
اصل سے پچھزیادہ دے دیتوہ ہوتا۔ بلکہ بیتو ہو لئے بُرز آء اُلاخسانِ
اللّا الْاحسانُ ہے۔ اس پرایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت تخت ہواور
سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر اس پر حضرت اقدس نے فر مایا کہ خدا تعالی نے
سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر اس پر حضرت اقدس نے فر مایا کہ خدا تعالی نے
اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جوایمان پر قائم ہو۔
اللّٰہ تعالی اس کا متوتی اور متلفی ہوتا ہے اسلام میں کروڑ ہا ایسے آدی گزرے ہیں
جنہوں نے نہ سود لیا نہ دیا آخر ان کے حوائے بھی پوری ہوتی رہیں کہ نہ۔ خدا تعالی
فرما تا ہے کہ نہ لونہ دو۔ جواییا کرتا ہے وہ گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی تیاری کرتا ہے۔
ایمان ہوتو اس کا صلہ خدا بخشا ہے۔ ایمان بڑی بابر کت شئے ہے۔ الّٰہ تعملہ مُنی اللّٰہ عَلَی حُکْلِ شَیء قَدِیْر ۔ اگراسے خیال ہو کہ پھرکیا کر ہے تو کیا خدا کا حکم بھی
اللّٰہ عَلَی حُکْلِ شَیء قَدِیْر ۔ اگراسے خیال ہو کہ پھرکیا کر ہوتو کیا خدا کا حکم بھی
تعالی کا رہے۔ اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سودتو کوئی شئے ہی نہیں ہے۔ اگر اللّٰد بیا کروتو وہ ہمیشہ بارش کا پائی آسان سے دیا کرتا۔
تعالی کا حکم ہوتا کہ زمین کا پائی نہ بیا کروتو وہ ہمیشہ بارش کا پائی آسان سے دیا کرتا۔

(البدرقاديان، ٢٧م مارچ٣٠ ١٩٠ عضح ۵ – ۷)

حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام ہے سوال کیا گیا کہ سودی روپے کے لینے اور دینے کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فر مایا:۔

دیتے ، وہ بعض اوقات ایبا ہوتا تھا کہ اصل ہے دو چند، سہ چند ہوتا۔ ایک صورتیں جائز ہیں کہ اگر کسی اپنے دوست ہے روپیہ لے اور کوئی شرط اس کے ساتھ طے نہ ہوتو صلہ مواسات کے طور پر بچھ بڑھا کر دے دے۔ ایکن جیسے آج کل عام طور پر مرق جے ہے کہ پہلے سود کا فیصلہ ہوجا تا ہے بیجا ترنہیں بلکہ حرام ہے۔

ایمان بڑی بابرکت چیز ہے۔ مومن کواللہ تعالیٰ ایسی مشکلات میں نہیں ڈالٹا مومن اپنے رب کی نبیت یقین رکھتا ہے کہ وہ ہر شئے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اَلَہ مُ مَعُلَمُ اَنَّ اللّٰهُ عَلیٰ مُحٰلِ شَیْءٍ قَدِیْر مومن کو بیضرورت نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو وہ خود کفیل ہوجا تا ہے سودتو کوئی چیز نہیں اگر اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا ہے کہ تو زمین کا پانی نہ پیا کر تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کوآ سان سے پانی ملتا۔ جس قدر صغف اور لاچاری ہوتی ہے اس قدر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ تو فیق اور قوت نہ دے۔ جب وہ قوت عطا کرتا ہے تو چر سہولت کے درواز ہے کھول دیتا ہے اگر عذر زکال زکال کرگناہ کئے جا کیں جیسے مثلاً کہتے ہیں کہودی کروہانہ کی کہ جب تک خدا کتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی تعالیٰ حد تعالیٰ رحمت کا دروازہ نہ کھو لے کچھ بھی نہیں بنا آفسوں یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی مخلوق کے دروازہ لیر رکھتا ہے اگر اپنے خالق کے دروازہ پر رکھتا ہے اس پر آپ نے گھر ایک موقع پر ایک شخص نے کہا کیا کریں مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے اس پر آپ نے گھر ایک موقع پر ایک شخص نے کہا کیا کریں مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے اس پر آپ نے گھر ایک موقع پر ایک شخص نے کہا کیا کریں مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے اس پر آپ نے

فرمایا: ـ

"جوخدا تعالی پرتوکل کرتا ہے۔ خدا اس کا کوئی سبب پردہ غیب سے بنادیتا ہے۔
افسوس کہ لوگ اس راز کونہیں سجھتے کہ متی کیلئے خدا تعالی بھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ
سودی قرضہ لینے پرمجبور ہو یا در کھوجیسے اور گناہ ہیں مثلاً زنا، چوری ایسے ہی بیسوددینا

(البدرقاديان، ٦ رفروري ١٩٠٨ قفير حضرت مسيح موعود عليه السلام جلداة ل صفحة ٢٧٧) حضور عليه السلام مزيد فرمات بين: \_

"انسان کوچاہیئے کہ اپنے معاش کے طریق میں پہلے ہی کفایت شعاری مردِ نظرر کھے تا کہ سودی قرضہ اٹھانے کی نوبت نہ آئے جس سے سوداصل سے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی کل ایک شخص کا خط آیا تھا کہ ہزار روپید دے چکا ہوں ابھی پانچ چھسو باقی ہے چر مصیبت ہیہ کہ عدالتیں بھی ڈگری دے دیتی ہیں۔ گراس میں عدالتوں کا کیا گناہ جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے بیمعنے ہیں کہ سود دینے پر راضی ہے پس جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے بیمعنے ہیں کہ سود دینے پر راضی ہے پس وہاں سے ڈگری جاری ہوجاتی ہے۔ اس سے یہ بہتر تھا کہ مسلمان انفاق کرتے اور کوئی فنڈ جمع کر کے تجارتی طور پر اسے فروغ دیتے تا کہ سی بھائی کو سود پر قرضہ لینے کی

حاجت نہ ہوتی بلکہ اس مجلس سے ہر صاحب ضرورت اپنی حاجت روائی کر لیتا اور میعادم قررہ برواپس دے دیتا۔"

(البدرقاديان، ۲ رفروری ۱۹۰۸ تفسير حضرت مسيح موعود عليه السلام جلداة ل صفحه ۷۷۷) پهر حضرت مسيح موعوّد فرمات بين: \_

"سود کا روپید نظرف ذاتی کے واسطے ناجائز ہے۔ لیکن خدا کے واسطے کوئی شے حرام نہیں۔ خدا کے کام میں جو مال خرج کیا جائے وہ حرام نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے۔ کہ گوئی بارود کا چلا نا کیساہی ناجائز اور گناہ ہو۔ لیکن جو شخص اسے ایک جائی دخمن پر مقابلے کے واسطے نہیں چلا تا وہ قریب ہے۔ کہ خود ہلاک ہوجائے کیا خدا نے نہیں فرمایا کہ تین دن کے بھو کے کے واسطے سؤ ربھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ پس سود کا مال اگر ہم خدا کیلئے لگا ئیں تو پھر کیونکر گناہ ہوسکتا ہے۔ اس میں مخلوق کا حصہ نہیں لیکن اعلائے کلمہ اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کیلئے اس کا خرج کرنا ہم اطمینان اور شلج قلب سے کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی فَلا آیا ہُم عَدایْہ مِن واضل ہے۔ یہ ایک اسکام ہے۔ یہ الکی استاء ہے۔ اشاعت اسلام کے واسطے ہزاروں حاجتیں ایک پڑتی ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے۔ ا

(البدرقاديان، ۲۹ ستمبر ۴۵ و ا تقسير حضرت مسى موعود عليه السلام جلداوّ ل صفحه ۷۷) پهر حضورٌ فرمات بهن: \_

"اشاعت اسلام کیلئے روپیدی ضرورت ہے اوراس پراگر وہ روپید جو بنکوں کے سود سے آتا ہے خرج کیا جاوے تو جائز ہے کیونکہ وہ خالص خدا کیلئے ہے۔خدا تعالیٰ کیلئے وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکہ وبار ود ہووہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلاتکلف ہمچھ میں آجاتی ہیں۔ کیونکہ بالکل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سئورکوحرام کیا ہے لیکن بایں ہم فرما تا ہے فَمَنِ اصْطُر وَعَیْدُ عَیْدُ بِاللّٰ عَادٍ فَلَا اِشْمَ عَلَیْهِ جب اضطراری حالت میں اپنی جان بچانی کیا خاطر سئورکا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہوگئی ہے سئورکا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہوگئی ہے

اوراس کی جان پر آبنی ہے اس کی جان بچانے کیلئے محض اعلائے کلمہ اسلام کیلئے سود کا روپیڈرچ نہیں ہوسکتا؟ میر نزدیک یقیناً خرچ ہوسکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیئے۔"

(الحکم قادیان، ۲۲۳ متمبر ۱۹۰۵ تفسیر حضرت سے موعود علیه السلام جلداوٌ ل صفحه ۲۷۷)
حضور فرماتے ہیں:۔

"میراند ہب جس پرخدانے مجھے قائم کیا ہے اور جوقر آن شریف کامفہوم ہے وہ بیہ کہ اسلام کیا ہے اور جوقر آن شریف کامفہوم ہے وہ بیہ کہ اپنے نفس عیال اطفال دوست عزیز کے واسطے اس سودکومباح نہیں کر سکتے ۔ بلکہ بیاید ہے اور اس کا گناہ (استعال) حرام ہے۔ لیکن ضعف اسلام کے زمانہ میں جب کے دین مالی امداد کا سخت محتاج ہے اسلام کی مدوضر ورکرنی جا بیئے ۔

..... ہمارا منشاء صرف یہ ہے کہ صرف اضطراری حالت میں جب

خزر کھانے کی اجازت نفسانی ضرور توں کے واسطے جائز ہے تو اسلام کی ہمدردی کے واسطے اگرانسان دین کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے سود کے روپے کوخرچ کرلے تو کیا قباحت ہے۔ یہ اجازت مختص المقام اور مختص الزمان ہے۔ یہ ہمیشہ کے واسطے اس پڑمل کیا جائے۔ جب اسلام کی نازک حالت ندر ہے تو پھراس ضرورت کے واسطے بھی سود لینا و بیانی حرام ہے۔ کیونکہ دراصل سود کاعام حکم تو حرمت ہی ہے۔ " واسطے بھی سود لینا و بیانی حرام ہے۔ کیونکہ دراصل سود کاعام حکم تو حرمت ہی ہے۔ "

ایک صاحب کا خط حضرت اقدس علیه السلام کی خدمت میں پہنچا کہ جب بنکوں کے سود کے متعلق حضور نے اجازت دی ہے کہ موجودہ زمانہ اور اسلام کی حالت کو میڈ نظر رکھ کر اضطرار کا اعتبار کیا جائے تو اضطرار کا اصول چونکہ وسعت پذیر ہے اس لئے ذاتی ، قومی ، ملکی ، تجارتی وغیرہ اضطرار بھی پیدا ہوکر سود کالین دین جاری ہوسکتا ہے یانہیں ، فرمایا:۔

"اس طرح سے لوگ حرام خوری کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ کہ جو جی چاہے کرتے پھریں۔ ہم نے بینہیں کہا کہ بنک کا سود بہ سبب اضطرار کے کسی انسان کو لینا اور کھانا جائز ہے۔ بلکہ اشاعت اسلام میں اور دین ضروریات میں اس کا خرچ جائز ہونا بتلایا

گیا ہے۔ وہ بھی اس وقت تک کہ امداد دین کے واسطے روپیدیل نہیں سکتا اور دین فریب ہور ہاہے۔ کیونکہ کوئی شے خدا کے واسطے تو حرام نہیں۔ باقی رہی اپنی ذاتی اور ملکی اور قومی اور تجارتی ضروریات سوان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے سود با کل حرام ہے۔ وہ جواز جوہم نے بتلایا ہے ہوہ اس شیم کا ہے کہ مثلاً کسی جاندار کوآگ میں جلانا شرعاً منع ہے ۔ لیکن ایک مسلمان کے واسطے جائز ہے کہ اس زمانہ میں اگر مہیں جنگ پیش آوے تو تو پ، بندوقوں کا استعمال کرے۔ کیونکہ دشمن بھی اس کا استعمال کررے۔ کیونکہ دشمن بھی اس کا استعمال کررہ ہاہے۔ "

(البدرقادیان، ۲ فروری ۱۹۰۸ تفسیر حضرت مسیح موعودعلیه السلام جلداوّل صفحه ایک) اسی طرح لاٹری ہے جس میں چونکہ اصل زر محفوظ نہیں رہتا اس لئے بیخالص جواہے جوحرام ہے۔ لاٹری سے ملنے والی رقم ذاتی استعال کیلئے خرچ کرنا یا ازخود کسی نیک کام میں خرچ کرنا منع ہے۔اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی اشاعت اسلام کی مدمیں جمع کروادی جائے۔

## مقامی چنده جات

مقامی جماعتیں اپنی مقامی ضرورتوں کولوکل فنڈ کے ذریعے پورا کرسکتی ہیں۔اس مقصد کیلئے تحریک جدیدانجمن احمد یہ کے قواعد وضوابط میں اجازت موجود ہے:-( جن کا ذکر اس کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵۲ تا ۱۵۷ پرموجود ہے)

، لوکل فنڈ کے بارہ میں حضرت خلیفۃ اسے الثالث رحمہ اللہ تعالی اور حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ذیل میں پیش ہیں۔

ایک دوست نے کہا کہ بالعموم میں مجھا جا تا ہے کہ لوکل فنڈ کوئی الیمی ضروری چیز نہیں ہے کہ جووصول کیا جایا کرے۔اس کے جواب میں حضرت خلیفۃ اُس کا اثالث رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: –

حضرت خلیفة اُسیکے الرابع رحمہاللّٰہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب بنام ناظر مال آ مدصاحب قادیان زیر نمبر VM-7246مؤرخہ 17.09.1996 میں فرمایا:۔

اوکل فنڈ اور دیگر مقاصد کیلئے عطایا اسٹھے کرنے کیلئے درج ذیل ہدایات کی پابندی ضروری ہے:-

۲۔ لوکل فنڈ اورعطایا مقامی احباب سے ہی وصول کئے جائیں کسی دوسری جماعت کے ممبر سے رقم کی وصولی سے پہلنیشنل مجلس عاملہ کی اجازت ضروری ہے۔

۳۔ کوئی بھی چندہ لوکل فنڈ ہو یا عطیہ خواہ وہ کتنی ہی معمولی رقم کا کیوں نہ ہوبغیررسید جاری کئے وصول کرنے کی اجازت نہیں۔

۳۔ مقامی چندوں کے اخراجات تحریک جدید کے قواعد کے مطابق کئے جائیں۔اخراجات کا با قاعدہ تحریری حساب رکھنا ضروری ہوگا۔اخراجات کی تمام رسیدات حاصل کی جائیں اوران پرمتعلقہ عہدیداروں کے دستخط کروانے بھی ضروری ہیں۔

۵۔ قابل اندراج اشیاءر جسٹر جائیداد میں لازمی درج کی جائیں اوررسید کےعلاوہ رجسٹر جائیداد پر بھی متعلقہ عہدیداروں کے دستخط کروانے ضروری ہیں۔

۲۔ ہر جماعت کیلئے لازم ہوگا کہ وہ مقامی آمد وخرج کا با قاعدہ بجٹ بنائے اور شعبہ وار بجٹ مقامی مجلس عاملہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے اور پھراس کے مطابق سال کے دوران آمد وخرج کا جائزہ بھی لیا جاتا رہے تا کہ کوئی دفت پیش نیآئے۔

ے۔ مقامی آمد میں لوکل فنڈ اور مرکزی گرانٹ (اگرملتی ہو)اور فروخت کھال قربانی ، کی رقوم شامل ہوں گی۔

۸۔ عطیہ اسی مقصد کیلئے خرچ کیا جائے جس کی خاطراس کی وصولی کی اجازت لی گئی ہے۔ تاہم زاکد خرچ کی صورت میں لوکل فنڈ میں سے مقامی مجلس عاملہ کی منظوری سے مزید فنڈ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح عطیہ سے بچ جانے والی رقم بھی مقامی مجلس عاملہ کی منظوری سے لوکل فنڈ میں شامل کی جاسکتی ہے۔ طرح عطیہ سے بچ جانے والی رقم بھی مقامی مجلس عاملہ کی منظوری سے لوکل فنڈ میں شامل کی جاسکتی ہے۔ اگر باسانی بنک اکاؤنٹ کھل سکتا ہوتو تمام جماعتی رقوم جماعتی بنک اکاؤنٹ میں جمع ہول گی اور تمام مدات کا حساب maintain رکھا جائے گا۔ دوسری صورت میں مقامی جماعت جمع شدہ چندہ ، مدوار تفصیل کے ساتھ نیشنل سیکرٹری مال کو بجوائی جائے گا۔ دوسری صورت میں مقامی جماعت جمع شدہ چندہ ، مدوار تفصیل کے ساتھ فیشنل سیکرٹری مال کو بجوائی جاسکتے ہے۔ ان فرائع پر اضحے والے اخراجات مقامی سطح پرادا ہوں گے ، چندہ جات کی اور بنک وقوم میں سے منہانہیں کئے جاسکتے۔ اگر نیشنل سیکرٹری مال کو چندہ جات کی مدّ وار تفصیل نہ بجوائی گئی تو سال کے مقوم میں منتقل کردی جا نمیں گی جن کی بعد میں دوسری مدات میں منتقل ممکن نہ ہوگی۔ وقوم میں منتقل ممکن نہ ہوگی۔

## وصولی وترسیل چنده جات

## وصولى چنده جات

# نیشنل سطح پررسید بکس سے متعلقه امور

ا۔ تمام رسیدبکس نیشنل امیر کی منظوری سے نیشنل سیکرٹری مال کی نگرانی میں وکالت مال لندن سے منظور شدہ نمونہ کے مطابق طبع کروائی جا کیں۔

المحمد علی شدہ تمام رسید بکس کا مکمل ریکارڈ ایک رجٹر کی صورت میں محاسب کے پاس رکھا جائے۔ جس میں سیر مل نمبر کے حساب سے استعمال شدہ رسید میں سیر ملی نمبر کے حساب سے استعمال شدہ رسید بک نمبر ، رسید بک کے اجراء کی تاریخ ، کس جماعت کو جاری کی گئی ، وصول کنندہ کا نام اور دستخط وغیرہ تمام امروکا اندارج رکھا جائے۔

نوٹ:۔ جن جماعتوں میں محاسب کا تقرر نہ ہوان جماعتوں میں **رسید بکس** کی حد تک تمام تر ذمہ داری سیرٹری مال کی ہوگ۔ جب کہ محاسب کے دیگر فرائض سیرٹری مال کے علاوہ کسی عہد بدار کے سپر د کئے حا<sup>ئ</sup>یں۔

س۔ رسید بکس کی طباعت اوراستعال کے وقت خیال رکھا جائے کہ یا توان کی طباعت carbonless paper (جس میں کاربن پیپرر کھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ) پر ہو، یا پھررسید لکھتے ہوئے درمیان میں کاربن پیپر ضرور رکھا جائے۔

ہ۔ مثنی یرقلم سے تحریر نہ کیا جائے۔

۵۔ تمام جماعتی چندہ جات ان منظور شدہ رسیر بکس پروصول کی جائیں کوئی چندہ بغیررسید نہ لیا جائے اور نہ ہی ادا کیا جائے۔

۲۔ استعال شدہ رسید بکس کو ضائع کرنے کے لئے مرکز کی اجازت ضروری ہے۔ مرکز کی اجازت موصول ہونے پرییضائع کی جاسکتی ہیں۔ سوائے ان رسید بکس کے جومتناز عد ہوں۔

ے۔ اسی طرح روز نامچہ اور کھا تہ جات بھی مرکز سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ضائع کئے جاسکتے ہیں ۔سوائے ان روز نامچوں اور کھا تہ جات کے جن میں موصیان کی ادائیکیوں کاریکارڈ ہو۔

# مقامی سطیررسید بکس سے متعلقہ امور

ا۔ رسید بک پرتمام اندراجات واضح اور صاف ہوں اور کسی قتم کی کٹنگ یااوور رائننگ ( over ) writing ) نہ ہو،اشد مجبوری کی صورت میں ایسا ہونے پر ساتھ دستخط کئے جائیں اور کٹنگ اس طرح ہو کہ پہلی تحریب ہو گھی پڑھی چائے۔ تحریب پڑھی پڑھی جائے۔

۵۔ بغیرر قم لئے پیشگی رسید ہرگز نہ بنائی جائے۔ایسا کرنے کی صورت میں رسید جاری کرنے والا رقم کا خود ذمید دار ہوگا۔

۲۔ رسید بک میں کسی نمبر کی رسید یا مثنیٰ کے نہ ہونے یا ترتیب کے درست نہ ہونے کی صورت میں امیر /صدر جماعت حلقہ کونو رأا طلاع دی جائے۔

۸۔ محصلین کورسید بک مہیا کرنے کی صورت میں ان سے چندہ کی رقم وصول کرنے کی ذمہ داری سیکرٹری مال کی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ جب بھی رسید بک کسی کو جاری کرے تو پچھ مدت کے بعد رسید بک مطابق رقم کے ساتھ رسید بک بھی ضرور واپس لے۔ بدمدت ایک ماہ سے ذا نکه نہ ہو۔

9۔ جماعتوں میں تمام چندہ جات کی وصولی اور ترسیل کی ذمہ داری لوکل سیکرٹری مال کی ہے۔ کسی دوسری مالی تحریک کےعہد بدار کواپنے عہدہ کے لحاظ سے چندہ وصول کرنے کی اجازت نہیں، وہ صرف بطور محصّل چندہ وصول کرسکتا ہےاوراس کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ لوکل سیکرٹری مال سے رسید بک حاصل کر کے تمام رقم لوکل سیکرٹری مال کے باس جمع کروائے ۔خود براہ راست ترسیل کرنے کی احاز ہے نہیں ۔

# مقامی سطح پروصول شده چنده کا حساب ر کھنے کا طریق کار

ا۔ چندہ جات کے حسابات رکھنے کیلئے جماعتوں میں نیشنل مرکز کی طرف سے مہیا کردہ روز نامچہ ہی

استعال کیا جائے اور ملک بھر میں ایک ہی روز نامچہ استعال ہوگا۔مختلف چندوں کیلئے الگ الگ روز نامچے

استعال نہیں ہوں گے بیشنل مرکز کی اجازت کے بغیرا پنے رجٹرات اور طریق حساب اختیار نہیں کیا جاسکتا۔

ا۔ مثنیٰ رسید بک کےمطابق روز نامچہ پر مدوار چندہ جات کا اندراج کیا جائے۔ بیام رضروری ہے کہ

جب کسی رسید بک کے اندراج شروع کئے جائیں تو رسید نمبروں کی ترتیب درست ہو۔

س۔ روز نامچہ کے ہرصفحہ کی الگ میزان کی جائے اورمہینہ کے اندراج مکمل ہونے پرتمام میزان اکٹھی کر دی جائے ۔ترسیل کے وقت میزان ضروری ہے۔

## مقامی جماعت کی جانب سے نیشنل جماعت کو چندہ جات کی ترسیل

ا۔ ہر ماہ کی دس (۱۰) تاریخ تک گذشتہ ماہ کی وصولی کی مدوارتمام رقم کی ترسیل ضروری ہے کیکن جون میں وصول شدہ رقوم کی ترسیل ۳۰ جون تک ہونی لازمی ہے۔

موصیان کے چندہ کے ساتھ وصیت نمبر، نام اور چندہ کی رقم ضرور لکھی جائے۔

۳۔ ز کو ۃ کی رقوم کی اسم وارتفصیل نیشنل مرکز میں بھجوائی جائے۔

ہ۔ چندہ کی رقم بھجوانے کے بعدا گر پچھائیا م تک نیشنل مرکز کی طرف سے مقامی جماعت کورسیدیا کو پن

نه ملے تونیشنل مرکز سے رابطہ کیا جائے۔

۵۔ سیکرٹری مال اورامین کے پاس رقم جمع کروانے کی صورت میں نیشنل مرکز کی مطبوعہ رسید ضرور حاصل کی جائے۔

۲۔ نٹے سال کے شروع ہونے پریا دوران سال اگر سابقہ سالوں کے چندہ جات بھجوائے جا ئیں تو

ان کے ساتھ سال کا حوالہ یا سابقہ بقایا کا لفظ ضرور لکھا جائے۔

ے۔ کسی ادائیگی یا چندہ کی رقم چیک کے ذریعہ بھجوانے کی صورت میں اس امر کومد نظر رکھیں کہ بنک اکاؤنٹ میں اس قدررقم ضرورموجود ہو۔اعتراض کی ساتھ چیک کی واپسی کی صورت میں جماعتی سا کھ مجروح ہوتی ہے۔

۸۔ چیک بعد کی تاریخوں کا نہ ہو۔اس صورت میں چیک قابل قبول نہ ہوں گے۔

9۔ ہر چندہ دہندہ کا کھانتہ تیار کیا جائے جس میں اس کے بجٹ کےاندراج کےعلاوہ اس کی وصولیوں کےاندراجات کئے جائیں۔

•ا۔ سیکرٹری مال کومحاسب اورامین کے کام سپر دکرنے کے رواج کو ختم کیا جانا چاہیے۔اگر کارکنان کی کمی ہوتو سیکرٹری مال کے علاوہ کسی دوسرے عہدید ارکومحاسب اورامین کی ذمہ داری سونی جانی چاہیئے۔

اا۔ کسی کوترسیل کیلئے نقدر قم نہ دی جائے۔ترسیل چندہ کیلئے رقم کی حفاظت کرنے اور نیشنل جماعت

کے اکا وُنٹ میں جمع کروانے کی تمام تر ذمہ داری سیکرٹری مال کی ہوگی۔ چندہ جات کی ترسیل کیلئے مرکز کی مل : مستقرفہ تیٹ میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں اسلامی میں اسلامی میں میں میں میں میں میں میں میں میں

طرف سے وقباً فو قباً جاری کردہ ہدایات کی پابندی ضروری ہے۔ موں حضر میں ایس کی تاسل میں اخری کی صدر میں مقرز

۱۲۔ چندہ جات کی ترسیل میں تاخیر کی صورت میں رقم ذاتی مصرف کے طور پرشار ہوگی اور مرکز الیمی رپورٹ پرحسب قواعد کاروائی کرےگا۔

۱۳۔ مقامی چندہ جات (لوکل فنڈ) بھی جماعتی رقم ہے، اسے کسی کو ذاتی استعال میں لانے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔اس رقم کوبھی کسی بنک میں محفوظ رکھا جائے۔

۱۹۷ چندہ جات کے سلسلہ میں تمام ریکارڈ (بشمول سٹاک رجسٹر ارجسٹر جائیداد) آڈیٹرکو پیش کرکے آڈٹ کرواناسکرٹری مال کے فرائض میں شامل ہوگا۔

0ا۔ ہمام چندہ جات مرکزی سطح پر جاری کی جانے والی رسید بکس پرا کٹھے کئے جائیں اور نیشنل ہیڈ کوارٹر کو بھجوادیئے جائیں ۔حصہ مرکز کی ادائیگی کے بعد نیشنل ہیڈ کوارٹر حسب قواعدان رقوم کو جماعتی ضروریات پر خرچ کرےگا۔

# تمام وصول شدہ چندہ جات بنک میں جمع کروائے جائیں

ا۔ تمام وصول شدہ چندہ جات جماعت کے نام پر کھلوائے گئے بنک اکاؤنٹ میں جمع کروائے جائیں گے۔

- ۲۔ تمام آ مدواخرا جات حتی المقدور بنگ ا کاؤنٹ کے ذریعہ ہی کئے جائیں گے۔
- س۔ ایسے تمام بنک اکاؤنٹس کم از کم دوافراد کے دستخط سے operate کئے جا کیں گے۔
  - ۷- دستخط کنندگان میں سے ایک ضروری طور پرامیر /صدر ہوگا۔
    - ۵۔ دستخط کنندگان کی منظوری مجلس عاملہ دی گی۔

```
حسابات ومعائنه
جماعتوں میں آمد وخرچ کا حساب رکھنے کیلئے نیشنل اورلوکل سطح پر درج ذیل کتب ورجسٹر زہونے
                                                                        .
i_رسید بکس
                         ii ـ رجسٹر رسید بکس
                            iv۔کیش یک
                                                         iii۔روزنامیہ (ڈے بک)
                                                              ٧-كفاته (جزل كيجر)
                  vi ـ رجسر حائدا دوسٹاک
      viii وفائل خط وكتابت بابت مالى امور
                                                                     vii بحث فائل
                                                                    i-رجیٹر رساد بکس
                 ii۔روزنامیہ (ڈے بک)
                                                                     iii - كيش بك
                   iv - کھاتہ (جزل کیجر)
         vi ـ فائل خط و کتابت بابت مالی امور
                                                             ۷_رجیٹر جائندا دوسٹاک
مندرجه بالاتمام رجسر اوررسيدبكس نيز انفرادي وجماعتى بجبث فارم اورر بورث فارم بيشنل سطح يرشائع
 کر کے جماعتوں کومہیا کئے جا کیں گے ( سوائے اس کنیشنل مجلس عاملہاس بارہ میں کوئی لائح ممل طے کر کے
                                                                 م کزیے منظوری حاصل کرلے )
تمام ریکارڈ کی حفاظت سیکرٹری مال کی ذمہ داری ہوگی ۔ نئے سیکرٹری مال کے تقرر کے وقت سابقہ
سکرٹری مال کا فرض ہے کہ تمام متعلقہ ریکارڈ نئے سکرٹری مال کودیدے اور نئے عہدیدار کا بھی فرض ہے کہ وہ
سارا ریکارڈ اور حیارج لے کرنیشنل مرکز کورپورٹ کرے۔بصورت دیگرکسی ریکارڈ کےموجود نہ ہونے
                                                                   یر نیاعهد پدار ہی ذمہ دار ہوگا۔
                   جماعتی رسیدبکس کی ایک مناسب تعدا دنیشنل سطح پرموجود ہونی ضروری ہے۔
```

تمام رسیدات ایک سیریل نمبر کے تحت جاری اور درج ہونی جاہئیں۔

ذیلی تنظیمیں اپنی تنظیم کے تحت جاری ہونے والی رسید بکس پر چندہ اکٹھا کریں گی ۔اپنی رسیدات نہ

کوئی رقم جماعتی رسید جاری کئے بغیر وصول نہ کی جائے۔

ہونے کی صورت میں نیشنل امیر سے درخواست کر کے جماعتی رسید بکس حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ے۔ مقامی آڈیٹر سے آڈٹ کرواکرایک سال کے اندررسید بکس نیشنل امیر /پریذیڈنٹ کوجھجوا دی جا کیں۔

۸۔ جماعتی رقوم کی حفاظت کیلئے کم از کم ایک منظورشدہ بنک میں ا کاؤنٹ ہونا چاہیئے جس میں تمام رقوم جمع ہوں۔

۱۰ مرکز کی اجازت کے بغیر کوئی نئی رقم/عطیہ وغیرہ جماعت سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔

اا۔ آمدوبقایاجات کامکمل حساب رکھاجائے تا کہ بقایاجات کی موجودہ صورتحال متحضر رہے۔

۱۳۔ جن مقامی جماعتوں میں آڈیٹرمقرر نہ ہوں وہاں کے امیر / پرینہ ٹیزنٹ اس امر کی تسلی کرلیں کہ میں میں تاریخ

حسابات با قاعدہ رکھے جارہے ہیں۔

۱۳۔ ۔ قواعد وضوابط تحریک جدید کے مطابق ہر ملک میں مختلف سطحوں پر درج ذیل آڈیٹر مقرر کئے جانے ضروری ہیں۔

() مقامی آڈیٹر (ب) انٹرنل آڈیٹر (ج) نیشنل آڈیٹر

(()مقامی آڈیٹر

یہ مقامی جماعت اوراس کے ماتحت حلقوں کے حسابات کے آڈٹ کا ذمہ دار ہے۔اورا پی آڈٹ رپورٹ انٹرنل آڈیٹراورنیشنل امیر کو بھجوائے گا۔

(ب) انٹرنل آڈیٹر (بمطابق قواعد وضوالباتح یک جدید 396,172)

ینیشنل سطح پرتمام جماعتوں اوران کے حلقوں کے حسابات کے آڈٹ کا ذمہ دار ہوگا۔وہ اس بات کویقنی بنائے گا۔ کہ تمام مقامی آڈیٹر اس کو اپنی آڈٹ رپورٹ بجھوا ئیں۔ نیز وہ نیشنل جماعت اور کسی بھی مقامی جماعت کے حسابات آڈٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔انٹرنل آڈیٹر حسب قواعد تحریک جدید نیشنل امیر کو جواب دہ ہوگا۔کیکن اپنی رپورٹ کی کانی نیشنل آڈیٹر کو بھی بججوائے گا۔

# (ج) نیشنل آڈیٹر (بمطابق قواعدوضوابطانح یک جدید 388 تا 395)

انٹرنل آڈیٹر کے علاوہ (جیسا کہ تواعد وضوابط تحریک جدید نمبر 388 میں درج کیا گیاہے) مرکز کی طرف سے ہر ملک میں ایک آڈیٹر امیر کے مشورہ سے مقرر کیا جائے گا۔ جونیشنل آڈیٹر کے طور پر کام کرےگا۔ نمیشنل آڈیٹر نشنل جماعت یا کسی بھی مقامی جماعت کا جب چاہے آڈٹ کرسکتا ہے۔ نیشنل آڈیٹر حسب قواعد، صدر مجلس تحریک جدید کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کا ذمہ دارہے۔

#### نوٹ: ـ

1۔مرکز کی طرف سے مقرر کر دہ قاضی اورآ ڈیٹر کسی بھی دوسر ہے جماعتی عہدے کیلئے منتخب نہیں ہو سکتے ۔اشتنائی صورت میں ایسا کرنے کیلئے مرکز سے پیشگی منظوری حاصل کرناضروری ہوگا۔

2۔ آڈیٹراس بات کا ذمہ دار ہے۔ کہ تمام جماعتی حسابات درست ہوں۔ اگر کسی جگہ کوئی کوتا ہی ہو رہی ہے۔ تو آڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر مرکز کواس سے آگاہ کرے۔ اگر آڈیٹر کی کوتا ہی کی وجہ

سے جماعت کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس نقصان کے پورا کرنے کا ذ مددار ہوگا۔

۱۵۔ آ ڈیٹر کےمعائنہ کے بعد کسی عہدیدار کورپورٹ معائنہ میں تبدیلی یا تنتیخ کا اختیار نہ ہوگا اور نہ ہی اس کوضائع کر سکے گا۔

۱۷۔ آڈیٹر کی معائنہ رپورٹ کے مطابق ضروری اصلاحی کاروائی کی جائے اوراس کی رپورٹ بھی دی جائے۔اگر کسی امرے بارہ میں اختلاف ہوتوا پنی اختلافی رائے کے ساتھ اس امرے متعلق بالا اتھار ٹی سے فیصلہ کروایا جائے ، تا آخری فیصلہ آڈیٹر کی رپورٹ کے مطابق عمل درآ مدکیا جانا ضروری ہے۔سوائے اس کے کمیشنل امیر، آڈیٹر کی رپورٹ کے مطابق عمل درآ مدکو جماعت کیلئے نقصان دہ سمجھے،اس صورت میں وہ فوری طور پراس امرکی منظوری صدر مجلس تح کیکے جدید سے حاصل کرے گا۔

ے۔۔ ترسیل چندہ جات کا متعلقہ ریکارڈ اور اخراجات کی رسیدات حفاظت کے ساتھ رکھی جا ئیں اور آ ڈیٹرکو بوقت پڑتال مہیّا کی جائیں۔

# فرائض عهد يداران

مندرجه درج ذیل عهدیداران کے فرائض قواعد وضوالطِ تح یک جدید کے تحت درج ذیل ہیں۔

السیکرٹری مال ۲-ایڈیشنل سیکرٹری مال ۳-سیکرٹری وصایا

السیکرٹری تح یک جدید

السیکرٹری وقف جدید (برائے نوم بائعین) کے سیکرٹری جائیداد

السیکرٹری وقف جدید (برائے نوم بائعین) کے سیکرٹری جائیداد

السیکرٹری وقف جدید (برائے نوم بائعین) کے سیکرٹری جائیداد

السیکرٹری وقف جدید (برائے نوم بائعین) کے سیکرٹری جائیداد

السیکرٹری وقف جدید (برائے نوم بائعین) کے سیکرٹری جائیداد

# فرائض سيكرثري مال

وصولی سیکشن:۔

ا۔ سیکرٹری مال احباب جماعت سے چندہ اکٹھا کرےگا۔اس سلسلہ میں بڑی جماعتوں کی مدد کیلئے محصلین بھی نامزد کیے جاسکتے ہیں۔

۔ چنرہ جات درج ذیل ہیں:-

#### (() لازى چنده جات

چنده عام: کسی شخص کی ماہانہ آمدنی کا (1/16) ہے جو ماہاندادا کیا جاتا ہے۔

حصد**آ مد:۔**موصی اپنی آمد کے مطابق ماہانہ ادا کرے گا۔اس کی شرح کل آمدکا 1/10 سے کیکر 1/3 تک ہے جو حسب وعد دانی وصیت کے مطابق کرتا ہے۔

حصہ جائیداد:۔یدموسی کی طرف سے وصیت کے قواعد کے مطابق ادا کیا جاتا ہے اسکی شرح موسی کی جائیداد کے 1/10 سے کیکر 1/3 تک ہوتی ہے۔

چندہ جلسہ سالانہ:۔ بیسال میں ایک بارادا کیا جاتا ہے۔ اور اسکی شرح سالانہ آمدنی کا 1/1200 ہوتی ہے۔

#### (ب) ديگر چنده جات:

(i) زكوة (ii) فطرانه (iii) عيرفند (iv) صدقه

جندہ تحریک جدید، چندہ وقف جدید، اور دیگر تحریکات میں حصہ لینا، جوحضرت خلیفتہ کمسے کی طرف سے وقتاً فو قتاً حاری کی حائیں۔ کی طرف سے وقتاً فو قتاً حاری کی حائیں۔

(د) ا۔ ایسے عطیات جن کے لینے کی منظوری مرکز سے حاصل کی گئی ہو۔

2\_لوكل فنڈ (قاعد هنبر 325)

۳۔ سیکرٹری مال کو ہرقتم کی آمد (چندہ جات+عطیات+ گرانٹس وغیرہ) کا اس کی مدات کے مطابق

حساب رکھنا ہوگااور وصول شدہ رقوم متعلقہ بنک ا کاؤنٹ میں رکھنا ہوگا۔ ( قاعدہ نمبر 326)

۷۔ ہر ماہ کے آخر پرامیر جماعت کی معرفت اُس ماہ میں وصول ہونے والے تمام چندہ جات کی فہرست متعلقہ مدات کے مطابق وکیل المال ثانی کو بجوانی ہوگی۔ جہاں تک حصه آمداور حصه جائیداد کا تعلق ہے اُسے ایک تفصیلی فہرست جس میں موصیان کانام، وصیت نمبراورانکی اداکردہ رقم کا مکمل اندراج ہو بجوانی ہوگی۔

( قاعدہ نمبر 327)

2۔ مالی سال کیم جولائی کوشروع ہوتا ہے اور اگلے سال ۳۰ رجون کوختم ہوتا ہے۔ سیکرٹری مال کوقواعد کے مطابق مالی سال کے شروع ہی میں جماعت وار شخیص بجٹ تیار کرنا ہوگا۔ تشخیص بجٹ کمانے والے افراد جماعت کی اصل آمد پر بمطابق شرح تیار کیا جائے گا۔ وہ تمام ملک کی تمام جماعتوں سے موصول شدہ بجٹ کے گوشواروں کا خلاصہ بذر بعیدامیر، وکیل المال ثانی ربوہ کو بھیجے گا۔امید کی جاتی ہے کہ بجٹ کا گوشوارہ 30 ستمبر تک مرکز میں بھیوانے کے لئے تیار ہوجائے گا۔

۲۔ وہ جماعت کے ممبران سے تشخیص شدہ بجٹ کے مطابق چندے کی وصولی کا انتظام کرے گا۔اور وصول شدہ رتو م کو با قاعد گی سے جماعت کے بنک اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا۔ نیز حصہ مرکز کوسنٹرل ریز رو میں جمع کروائے گا۔
 میں جمع کروائے گا۔

أسے مندرجہ ذیل کھا توں کا حساب مکمل رکھنا ہوگا۔

(۱) روز نامچه (ب) انفرادی کھاتہ (جی)اجماعی کھاتہ (جومختلف مدات کے تحت آ مد

کارجسٹر ہے)۔ سیکرٹری مال مجلس عاملہ کو وقاً فو قاً تدریجی وصولی ہے مطلع کرےگا۔ (قاعدہ نمبر 330) خرج سیکشن: -

۔ وہ دی گئی ہدایات کے مطابق آ مدوخرچ کے کھانہ جات کو ممل رکھنے کا ذمہ دارہے۔

( قاعده نمبر 331)

۲۔ اُسکی ذمہ داری ہوگی کہ وہ رسید بکس چھپوائے / لوکل سیرٹریان مال محصلین کومہیا کرے اور اُن کا با قاعدہ ریکارڈر کھے۔

سـ أے ماہانہ آمدوخرج کا گوشوارہ بذریعہ امیر، وکیل المال ثانی کو بھجوانا ہوگا۔ ( قاعدہ نمبر 333 )

۲۔ اُسے ہر 3ماہ بعدا پنے کھا تہ جات کا آڈیٹر سے آڈٹ کروانا ہوگا۔ (قاعدہ نمبر 334)

۵۔ وہ سالانہ آمد وخرج کا بجٹ تیار کرے گا۔اورائے فنانس کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا۔

( قاعدہ نمبر 335)

۲۔ اُسے دوران سال حصہ مرکز اور دیگرامانات متعلقہ اکا وُنٹس میں جمع کروانی ہوں گی۔

( قاعدہ نمبر 336)

2۔ اُسے مختلف جماعتوں کی طرف سے گرانٹ کے حصول کی درخواسیں مجلس عاملہ میں منظوری کے لئے بیش کرنا ہوں گی۔ لئے بیش کرنا ہوں گی۔

۸۔ مالی سال کے اختتام پر ماہ جولائی میں اُسے آمد وخرچ کا گوشوارہ وکیل المال ثانی کو بھیجنا ہوگا اور اس کی ایک نقل آڈیٹر کو برائے جانچ پڑتال بھیجنا ہوگی۔ بیر پورٹ با قاعدہ امیر کے دستخط سے آنی چاہئیے۔
 ۱ قاعدہ نمبر 338)

# ایڈیشنل سیرٹری مال

ا۔ اُسے اُن ممبران کی ایک فہرست تیار کرنا ہو گی جو چندہ ادانہیں کرتے یا مقررہ شرح کے مطابق ادا نیگی نہیں کرتے۔اُسے بھر پورکوشش کرنا ہو گی کہا ہے تمام افراد بمطابق شرح چندہ ادا کریں۔

( قاعده نمبر 339)

۲۔ وہ الی تمام درخواستوں کا پر کاروائی کرے گا جو غیرموصی چندہ دھندگان کی طرف سے حضرت

خلیفتہ اسیح کی خدمت میں رعایتی شرح سے چندہ دینے کی اجازت کے حصول کے لئے دی گئی ہوں۔ ( قاعده نمبر 340)

# سيرثري وصايا

وہ احباب جماعت کونظام وصیت ہے روشناس کروائے گا۔ (قاعدہ نمبر 341) وہ اس بات کی بھریورکوشش کرے گا کہ جماعت کے زیادہ سے زیادہ احباب نظام وصیت میں ( قاعدہ نمبر 342 ) (قاعده نمبر 343) وہموصان کووصیت کے قواعد کے مارہ میں آگاہ کرےگا۔ وہ اپنے دائرہ کار میں تمام موصیان کی مکمل فہرست اپنے پاس رکھے گا۔اور ہرسال کے آغاز پراس كى نقل وكيل المال ثانى كو بجحوائے گا۔ ( قاعده نمبر 344) اگر کوئی موضی نقل مکانی کرجائے۔تو سیکرٹری وصایا اس کے نئے ایڈریس سے مرکز کو اور اس جماعت کوجس میں وہ فقل مکانی کر کے گیا ہے۔مطلع کرے گا۔ (قاعدہ نمبر 345) وہ اس امر کویقنی بنائے گا کہ ہرموصی نے اپنے سالا نہ حساب کے موصول ہونے پر اقرار تصدیقی بابت ادائیگی چندہ حصہ آمدوکیل المال ثانی کو بھجوادیا ہے۔ ( قاعده نمبر 346 ) کسی موصی کی وفات کے موقعہ پرسکرٹری وصا یا قواعد وصیت میں دیئے گئے شیڈول "F" کے

مطابق تمام کوائف مکمل کر کے میت کے ساتھ بھجوانے کا انتظام کرےگا۔ ( قاعدہ نمبر 347)

وه تواعد وصيت كے مطابق بطور صدر موصيان اپنے فرائض سرانجام دےگا۔ (قاعدہ نمبر 348)

# سيرٹري تح يک جديد

وةتحريك جديدسكيم كےاغراض ومقاصد سےاحباب جماعت كوآگاہ كرےگا۔اوراس سكيم اورا سكے مطالبات جبیبا که حضرت خلیفة الشیخ الثانیؓ نے بیان کئے مناسب طور رتشہیرکرےگا۔ 🔍 قاعدہ نمبر 349) وہ جماعت کوتح یک حدید کی عالمگیر ہر گرمیوں اور کا میا ہیوں سے باخبر رکھے گا۔ ( قاعدہ نمبر 350)

۔ وہ تحریک جدید کے مطالبات کی روشنی میں احباب جماعت کا جائزہ لے گا کہ احباب جماعت اپنی روز مرہ زندگی میں اس پڑمل کررہے ہیں۔

ہ۔ ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ جماعت سے اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کی عالم تعالیٰ میں سے ایک مطالبہ جماعت سے اس معاونت کو چندہ تحریک جدید کہتے ہیں۔ عالمگیرا شاعت کی عظیم الشان جدوجہد کیلئے کثیر مالی امداد کریں۔اس معاونت کو چندہ تحریک جدید کہتے ہیں۔
( قاعدہ نمبر 352)

۵۔ اس چندہ کا مالی سال کیم نومبر سے شروع ہوکرا گلے سال ۳۱۔ اکتوبر کوختم ہوتا ہے۔ اس کے مطابق سیکرٹری تحریک جدید پہلے ۳ ماہ کے اندرا ندر تمام احباب جماعت سے چندہ تحریک جدید کے وعدہ جات حاصل کرے گا۔ بعدازاں وہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ ممبران اپنے وعدہ جات ۳۱۔ اکتوبر تک اداکر دیں۔

( قاعدہ نمبر 353)

نوٹ:۔ اس چندہ کی کوئی شرح مقرر نہیں۔افراد جماعت دوران سال ایک مخصوص رقم کی ادائیگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ وعدہ جات افراد جماعت کی مالی حیثیت کے مطابق ہونے چاہیئیں۔ والدین اپنے بچوں کی طرف سے ایک مناسب رقم چندہ کے طور پرادا کر سکتے ہیں۔ تا کہ وہ بچپن ہی سے اس سکیم میں شامل ہوجا ئیں۔ ۲۔ وہ وکیل المال ثانی کو بذریعے امیر درج ذیل معلومات بھجوائے گا:۔

ل سال کے آغاز میں احماب جماعت کے وعدہ جات کا خلاصہ

ب۔ ہرماہ کی کممل وصولی کی رپورٹ معہ کل وعدہ جات ( قاعدہ نمبر 354 )

ان عظیم ہستیوں نے کی تھیں ہمیشہ زندہ رکھنے کی خاطران کی طرف سے چندہ ادا کرتے رہیں۔

نوٹ: یحریک جدید سکیم کا جراء ۱۹۳۴ء میں ہوا۔

ریں ہوں۔ نسل درنسل احباب جماعت کو اِن قربانیوں میں شامل کرنے کی خاطر حضرت خلیفۃ اُس کے نے وقاً فو قاً مختلف د فاتر کااجراء کیاجو درج ذیل ہیں:۔

(۱) دفتر اول (یا حصه اول)=وہ اولین مجاہدین جو 1934 تا1944 کے دوران ابتداً ان قربانیوں میں شامل ہوئے۔ (ب) دفتر دوم (یا حصه دوم) = 1944 تا 1965

(5) (5) (1985) (5) (5) (5)

(ع) دفتر پنجم (یا حصه پنجم) = 2004 سے آئندہ ( قاعدہ نمبر 355)

۸۔ وہ تح یک جدید کے متعلق خلفاءاورمرکز کی ہدایات کواحیاب جماعت تک پہنچائے گا۔

( قاعدہ نمبر 356)

9۔ سال میں کم از کم دود فعہ یوم تحریک جدیدیا ہفتہ تحریک جدید منانے کا انتظام کرے گا۔ ایک دفعہ مناب حجمہ اس کا ایک کا تنظیم کے ایک بیٹنوں نے کیا نہ

وعدول کے حصول کے لئے اورایک دفعہ وصولیوں کو نقینی بنانے کیلئے (قاعدہ نمبر 357)

•ا۔ وہ جماعت کی ذیلی تظیموں ( لیخی لجنہ ، انصاراورخدام ) سے وعدہ جات اور وصولیوں دونوں کے حصول میں ان سے تعاون حاصل کرے گا۔ ( قاعدہ نمبر 358 )

نوٹ:۔ مطالبات تحریک جدید کی فہرست ضمیم نمبر میں درج ہیں۔

یہامید کی جاتی ہے کہ نہ صرف کمانے والے افراد بلکہ وہ عور تیں اور بچے جوابھی کماتے نہیں۔وہ بھی اس چندہ کی ادائیگی میں شامل ہوں۔

## سيرٹري وقف جديد

ا۔ وہ وقف جدید کے اغراض ومقاصد سے جماعت کوروشناس کروائےگا۔ (قاعدہ نمبر 359) ۲۔ وقف جدید کامالی سمال کیم جنوری سے شروع ہوکرا ۳۔ دسمبر کوختم ہوتا ہے۔ بیاس کا فرض ہوگا کہ سال کے آغاز میں تمام افراد جماعت سے وعدہ اکٹھا کر ہے اور بعداز اں ان وعدہ جات کی وصولی کی کوشش کرے۔ (قاعدہ نمبر 360)

نوٹ:۔ اس چندہ کی کوئی شرح مقرر نہیں۔افراد جماعت دوران سال رقوم کی ادائیگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ ۳۔ وہ وکیل المال ثانی کو بذریعہامیر درج ذیل معلومات بھجوائے گا:-

ک سال کے آغاز میں احباب جماعت کے *دعد*ہ جات کا خلاصہ۔

وہ اس (وقف جدید) کے متعلق حضرت خلیفۃ اسیح کے ارشادات اورم کز کی ہدایات کواحیاب (قاعده نمبر 362) جماعت تک پہنچانے کااہتمام کرےگا۔ ایڈیشنل سیکرٹری وقف جدید (برائے نومیائعین ) (قاعده نمبر 363) وہالڈیشنل سیکرٹری وقف حدید برائے نومیائعین کہلائے گا۔ اس کاانتخاب بھی دوسر ہے عہدیداران کے ساتھ ہی ہوگا۔ ( قاعدہ نمبر 364 ) اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وقف جدید کے اغراض ومقاصد سے نوم انعین کوآگاہ رکھے گا۔ ( قاعدہ نمبر 365 ) وہ اس بات کی تگرانی کرے گا کہ نومبائعین وقف جدید کی مالی قربانیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ( قاعده نمبر 366) سيرثري حائنداد سيرٹري جائيداد جماعت کي تمام منقوله وغيرمنقوله جائيداد کي ديکھ بھال، نگرانی اورا نتظام کا ذ مه دار ہوگا(ماسوائے نقذرقم کے )۔ (قاعده نمبر 367) اُسے جماعت کی ہر جائیدا د کامکمل ریکارڈ رکھنا ہوگا ۔ (قاعدہ نمبر 368) سیکرٹری جائیداد امیر /صدر جماعت کی نگرانی میں کام کرےگا۔ ( قاعدہ نمبر 369) وہ حسبِ مدایت مجلس عاملہ ہوشم کی پراپرٹی کی خرید وفروخت، لیز، قرضہ پر لینے اور کرائے پر دیے وغیرہ جیسے تمام امور کاانتظام کرے گا۔ ( قاعده نمبر 370 ) ہرسال جولا ئی میں، جماعت کی منقولہ وغیرمنقولہ جائیداد میں دوران سال ہونے والی تبدیلیوں کی مکمل ریورٹ وکیل المال ثالث کوبھجوائے گا۔ نیز اس کے ساتھ جماعتی جائیداد کی مکمل لسٹ بھی جھیجے گا۔ بیہ ر پورٹ نیشنل/مقامی،امیر /صدر کے دستخط کے ساتھ جیجی جائے گی۔ ( قاعدہ نمبر 371 )

### محاسب (اكاؤنٹينٹ)

ا ۔ وہ تمام وصولیوں کا حساب کتاب کمل رکھے گا (چندہ جات ودیگر آمد)

( قاعده نمبر 378 )

۲۔ اُسے تمام اخراجات کے خرچ کا ہا قاعدہ حساب رکھنا ہوگا۔ ( قاعدہ نمبر 379 )

س۔ وہ رسیدبکس اپنی تحویل میں رکھنے کا ذمہ دار ہو گا اور حسب مطالبہ جماعتوں کومہیا کرنے اور استعمال

کے بعد واپس حاصل کرنے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔

نوٹ:۔ سیکرٹری مال کومحاسب اور املین کے کام سپر دکرنے کے رواج کوختم کیا جانا چاہیے۔اگر کارکنان کی کمی ہوتو سیکرٹری مال کے علاوہ کسی دوسر ہے عہدید ارکومحاسب اور املین کی ذمہ داری سونپی جانی چاہیئے۔ (قاعدہ نمبر 380)

# امين (خزانجي)

ا۔ (امین) تمام وصول شدہ رقوم کی ہا قاعدہ رسید جاری کرےگا۔ ( قاعدہ نمبر 381)

۱- وه وصول کرده تمام رقم فوری طور پر بنک میں جمع کروائے گا۔ (قاعدہ نمبر 382)

۳۔ وہ نقررقم کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ (قاعدہ نمبر 384)

۵۔ وہ محاسب/ سیرٹری مال کے تحریری مطالبہ پرادائیگی کرنے کا انتظام کرےگا۔

( قاعده نمبر 385)

۲۔ چونکہ عام طور پر جماعت کے فنڈ زبنکوں میں رکھنے ہوں گے اور بنک ا کا وُنٹس مجازعہدیدار ہی

آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لئے امین کے پاس صرف ایک محدودر قم ہی وہی جا ہے۔

( قاعدہ نمبر 386)

ے۔ ضروری نہیں کہ ہر جماعت میں ایک امین مقرر کیا جائے۔امیر مجلس عاملہ کے مشورہ سے فیصلہ کرےگا کہ امین کی ضرورت ہے یانہیں۔

آ ڈیٹر انٹرنل آ ڈیٹر کے علاوہ (جبیبا کے قاعدہ نمبر 172 میں درج کیا گیا ) مرکز کی طرف سے ہر ملک میں ایک آڈیٹرامیر کےمشورہ سےمقرر کیا جائے۔اپنیشنل آڈیٹر کا نام دیا جائے گا۔ ( قاعده نمبر 388) (قاعده نمبر 389) آ ڈیٹر جماعت کےا کاؤنٹس کا آ ڈٹ کرنے کاذ مہدار ہوگا۔ ا گرمنظورشدہ بجٹ سے زیادہ خرج ہوا ہو، تو آ ڈیٹر کوفوری طور پراس کی اطلاع مرکز میں کرنا (قاعدهنمبر 390) کھا تہ جات (اکاؤنٹس) کا آ ڈٹ ہرسہ ماہی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کیا جائے۔ ( قاعده نمبر 391) (قاعده نمبر 392) تمامآ ڈٹ رپورٹس مرکز میں بچھوائی جائیں گی۔ آ ڈیٹرکوہر مالی سال کے اختیام پر سالانہ آ ڈٹ رپورٹ تیار کرنا ہوگی۔ ( قاعدہ نمبر 393) (قاعده نمبر 394) آ ڈیٹرصدرتح یک جدید کوجواب دہ ہوگا۔ اس کےعلاوہ اگر حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف ہے کوئی مزید کا مسونیا جائے گا تو وہ بھی اسے بحالا نا (قاعدہ نمبر 395) انٹرنل آ ڈیٹر (جیبیا کے قاعدہ نمبر 172 میں لکھا گیا ہے) سنیشنل امیر کو جواب دہ ہوگا۔تح یک حدید کے قواعد کے مطابق اورم کز کی مدامات کے مطابق وہ نیشنل جماعت اورلوکل جماعتوں کےا کاوئٹس کا آ ڈٹ کرےگا۔اوراینی ریورٹ نیشنل امیر کوپیش کرےگا۔ (قاعده نمبر 396) ا۔عہدیداروں کےفرائض زیادہ تزمیشنل عہدیداروں کومدنظرر کھ کرمتعین کئے گئے ہیں۔ ۲ ـ لوکل عهدیداران لوکل سطح براییخ محدود دائر ه کارمین و ہی فرائض سرانجام دیں گے۔ ۳۔لوکل جماعتوں کا صدر لوکل جماعت کے اجلاسات اور لوکل مجلس عاملہ کے اجلاسات کی صدارت کرے گا۔لیکن اس کوا کثریت کی رائے کومستر دکرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔اس

طرح اس کولوکل عہد بدار کومعطل کرنے کا ختیار بھی نہیں ہوگا۔اس سلسلے میں اسے بیشنل امیر سے منظوری حاصل کرنا ہوگی۔

٧-اینے سے بالاافسر یابالاادارہ کے فیصلوں پڑمل درآ مدکو معطل نہ کرسکے گا۔

# فنانس تمييلي

ا۔ جماعت کے مالی معاملات پر مناسب کنٹرول رکھنے کیلئے ٹیشنل سطح پر ایک فنانس کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔

۲۔ فنانس تمیٹی پانچ ممبران پرمشتمل ہوگی بشمول امیر ، جواس تمیٹی کا چیئر مین ہوگا۔ نیشنل سیکرٹری مال اور نیشنل جنرل سیکرٹری مال اور نیشنل جنرل سیکرٹری بھی اس مے ممبر ہوئگے۔ بقیہ دوممبران و کیل اعلیٰ تحریک جدید کی طرف سے مجلس عاملہ کی سفارش پرمقرر کئے جائیں گے۔سیکرٹری مال اس تمیٹی کاسیکرٹری ہوگا۔ (قاعدہ نمبر 398)

i۔ جماعت کے اموال کو بڑھانے کے سلسلے میں مجلس عاملہ کی مناسب ذرائع اور طریق کی جانب راہنمائی کرنا۔

ii منظور کردہ بجٹ کے مطابق جماعت کے اخراجات کو کنٹرول کرنا۔

iii۔اس بات کویقینی بنانا ، کہ جماعت کے اکا ونٹس کا مناسب طور پرحساب کتاب رکھا جارہا ہے۔ iv۔اس بات کویقینی بنانا کہ ہر ماہ کے آخر پر ماہانہ مالی گوشوارہ بذریعہ وکیل الممال ثانی ، وکیل اعلیٰ تحریک جدید کو بھجوادیا گیا ہے۔

v - بیشنل جماعت کا سالا نہ بجٹ تیار کرنا اور مجلس عاملہ کونظر ثانی کیلئے پیش کر کے بیشنل مجلس شور کی میں پیش کرنا ۔ جس کی سفار شات حضرت خلیفہ اسسے کی خدمت میں حتمی منظور کی کیلئے بھجوائی جا ئیں گی ۔

vi ۔ مالی سال کے دوران سالا نہ بجٹ میں ضروری ترامیم کی مجلس عاملہ کے سامنے سفارش کرنا۔ مجلس عاملہ حتمی منظوری کیلئے مرکز کودرخواست کر ہے گی ۔

( ہنگامی اخراجات کی وجہ ہے کسی ایک ذیلی مدہے کسی دوسری ذیلی مدمیں اندرونی تبدیلی اورغیر

| یزرو سے رقم کی منتقلی کیلئے مجلس عاملہ منظوری دے سکتی ہے اور مرکز سے    | متوقع اخراجات کےسلسلہ میں رہ           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ( قاعده نمبر 399)                                                       | منظوری کی ضرورت نہہے۔)                 |
| ں صورت میں چیئر مین فنانس تمیٹی کا فیصلہ تمیٹی کے لئے ماننا ضروری ہوگا۔ | ہ۔ کسی اختلاف رائے کے                  |
| یٹی کی معرفت وکیل اعلیٰ تحر یک جدید کی خدمت میں اپیل کرسکتا ہے۔جس       | ليكن كوئى ممبر جومتفق نه ہو چيئر مين ج |
| ( قاعده نمبر 400 )                                                      | كافيصله حتمى ہوگا۔                     |
| مجاز ہوگی کہ وہ جماعت کی مقامی شاخوں اورریجبل جماعتوں کے ا کا وُنٹس     | ۵۔ فنانس تمیٹی اس بات کی               |
| ( قاعده نمبر 401)                                                       | کامعا ئنډکرے۔                          |

## متعلقه قواعد

ا۔ کسی بھی مقامی جماعت کے عہد یداران اُسی جماعت کے چندہ دھندگان میں سے منتخب کئے جا کی سے منتخب کئے جا کیں سے منتخب کئے جا کیں گے،سوائے سیکریٹری رشتہ ناطہ کے جس کونیشنل امیرا پنی صوابدید پر نامز دکرےگا۔

يه بات ذبهن شين رمنى چاپيئے كه تمام عهد يداران:

() داڑھی رکھتے ہوں ،استشنائی صورت میں ( داڑھی نہ رکھنے والے کا بھی انتخاب ہوسکتا ہے

لیکن ) اُسکی اجازت حضرت خلیفته اُسیح سے لینا ضروری ہوگا۔

(ب) معروف طور پرمتقی ہوں۔ (قاعدہ نمبر 180)

1۔ () درج ذیل افراد کس بھی جماعتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل نہ ہوں گے۔

(i) ایبا شخص جولازی چنده جات کا نادهنده هو۔

(ii) ایباشخص جس کی عمر ۱۸ سال سے کم ہو۔

(iii) ایسےافرادجن کےخلاف نظام جماعت نے تعزیری کاروائی کی ہو۔

(iv) ایسے عہد یداران جنہیں نظام جماعت نے بوجوہ معطل کر دیا ہو (معطلی کے عرصہ کے

دوران)۔

(ب)ایسے بقایا داران/نادھندگان، جوانتخاب کی تاریخ کے اعلان کے بعدا پنا چندہ ادا کریں وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے محض انتخاب میں حصہ لینے کی خاطر چندے کی ادائیگی کی تختی سے حوصلة شکنی کی جانی جاہئے۔

(ج) ایک نومبائع اپنی بیعت کے ایک سال کے بعدا نتخاب میں حصہ لینے کاحق دار ہوگا۔ بشر طیکہ وہ تو اعدوضوا بط میں دی گئی تمام دوسری شرائط پوری کرتا ہو۔

نوٹ:۔ چندہ ادا کرنے والے ممبر سے مرادالیا شخص ہے جو چھ ماہ یااس سے زائد کے لازمی چندہ جات کا بقایا دار نہ ہو، اس شرط سے وہ افراد مشنیٰ ہیں جنہوں نے مرکز سے بقایا جات کی بالا قساط ادائیگی یا رعائتی شرح سے چندہ کی ادائیگی کی اجازت حاصل کی ہو۔ تا ہم ایسے تمام افراد کسی جماعتی عہدہ یا مجلس انتخاب کے ممبر کی حیثیت سے منتخب نہیں کئے جاسکتے سوائے اس کے کہ مرکز کی طرف سے قبل از وقت ان کے انتخاب کی اجازت حاصل کر کی گئی ہو۔

س\_ ایسے اجلاس کا کورم دوٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد کا کم از کم نصف ہوگا۔

( قاعده نمبر 182 )

ہ۔ اگر کوئی انتخابی اجلاس کورم پورانہ ہونے کی وجہ سے منعقد نہ ہوسکے ، تواس صورت میں دوسری مرتبہ کے اجلاس کا کورم ووٹ کے اہل ممبران کا 1/3 ہوگا۔ (تا عدہ نمبر 183)

۔ اُن امارتوں میں جہاں مرکز کی طرف سے مجلس انتخاب مقرر کی گئی ہو، وہاں امیر ،سیکریٹریز، محاسب اورامین براہ راست منتخب نہیں ہوں گے بلکہ ان کا انتخاب مجلس انتخاب کے ذریعیہ ہوگا۔ چندہ دہندگان ان کا انتخاب مقرر شدہ قواعد کے مطابق کریں گے۔ مجلس انتخاب کے ان ممبران کے علاوہ وہ تمام چندہ دھندگان بھی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے جنگی عمر ۲۰ سال سے زائد ہو۔

( قاعدہ نمبر 187)

۲۔ الی امارتیں جن میں چندہ دھندگان کی تعداد 40 تا 100 ہو مجلس انتخاب کے ااممبران ہوں
 گے۔ (سوائے ان زائد ممبران (۲۰ سال سے زائد ) کے جن کا ذکر قاعدہ نمبر ۱۸۷ میں ہو چکا ہے۔اس کے بعد ہر ۲۵مبران کی زائد تعداد پرایک ممبر برائے مجلس انتخاب منتخب ہوگا۔

( قاعده نمبر 188 )

ے۔ مجلس انتخاب ایک مستقل ادارہ ہے۔ ہرمقا می جماعت اس بات کی پابند ہے کہ وہ ہرسہ سالہ مدت کے لیے مجلس انتخاب کے ممبران کی مکمل تعداد کو چندہ دھندگان کی تعداد کے مطابق برقر ارر کھے۔ جب بھی ان ممبران میں سے کسی ممبر کی جگہ خالی ہوجائے تو مقامی جماعت نئے ممبران کا انتخاب کر کے اُنکے اساء مرکز کو جھوائے ۔

میں سے کسی ممبر کی جگہ خالی ہوجائے تو مقامی جماعت نئے ممبران کا انتخاب کر کے اُنکے اساء مرکز کو جھوائے ۔

( قاعد ہ نمبر کی 194)

م۔ چندہ جات کا نادھندکسی بھی عہدے کیلئے نا اہل ہوگا۔نا دھنداییا شخص ہے جولازمی چندہ جات (لیعنی چندہ جات (لیعنی چندہ عام، چندہ حصہ آمداور چندہ جلسہ سالانہ) کا ۲ ماہ یا اس سے زائد کا بقایا دار ہو۔
 نوٹ: ۔استثنائی صورت میں مرکز سے اجازت کی جاسکتی ہے۔

( قاعدہ نمبر 208)

درج ذیل افراد جماعت میں کسی بھی عہدے کیلئے اہل نہ ہوں گے۔

ل ایبا شخص جوقاعده نمبرا ۱۸ کے تحت ووٹ دینے کا اہل نہ ہو۔

ب ایباموصی جسکی وصیت صدرانجمن احمد بیه نے منسوخ کردی ہو۔

ج۔ابیاموصی جس کی وصیت کسی تعزیری کاروائی کی وجہ سے منسوخ کی گئی ہو۔

د۔ابیا څخص جو جماعتی رقوم کوذ اتی استعال میں لایا ہو ( جبیہا کہ قاعدہ نمبر ۲۳۵ میں ذکر ہے )اور

ایسا شخص جو ذیلی تنظیم سے متعلقہ رتو م کو ذاتی استعال میں لایا ہو۔اییا شخص تمام رقم واپس جمع کروانے اور حضرت خلیفتہ استے سے معافی مل جانے کے تین سال بعد تک نہ کسی عہدے کیلئے چنا جاسکتا ہے اور نہ ہی نامز د بر سرس سے مصفحہ میں مناطقہ میں مناطقہ میں سرسے سے میں سرسے کہ میں کا معرفہ میں کا معرفہ میں میں میں میں میں می

کیا جاسکتا ہے۔اگرابیا شخص دوبارہ یہی غلطی دوہرائے وہ آئندہ کبھی بھی کسی عہدہ کا اہل نہ ہوگا۔

نوٹ:۔ i ۔ اگرکسی موصی کی وصیت شق نمبر (ب)اور (ج) کےعلاوہ کسی اور وجہ سےمنسوخ ہوئی ہواور ایسا شخص اپنے لازمی چندہ جات با قاعد گی ہےادا کر رہا ہوااور نہ ہی وہ چچہ ماہ یا اُس سے زائد کا بقایا دار ہوتو ایسے

شخص کے انتخاب یا نامزدگی کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

ii۔اگرکوئی شخص تعزیری طور پر کسی عہدے سے دوسری دفعہ فارغ کیا جائے تو آئندہ ہمیشہ کیلئے وہ کسی بھی جماعتی عہدہ کا اہل نہ ہوگا۔

•۱۔ تمام عہدیداران بشمول امراءا پنے فرائض متعلقہ وکلاءتحریک جدیدا نجمن احمدید کی ہدایت ونگرانی کے تحت ادا کریں گے اوران کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔ ہر وکیل اپنی زیزنگرانی جماعت کے ریکارڈ کو چیک کرنے کااختیار رکھتا ہے۔وہ پیجھی اختیار رکھتا ہے کہ ریکارڈ کومرکزیا جہاں چاہے منگواسکتا ہے۔

( قاعدہ نمبر 215)

اا۔ نیشنل امیر استثنائی حالات میں بیرق رکھتا ہے کہ وہ مجلس عاملہ کی الیی سفار ثبات کور دکر دے جو اس کے خیال میں جماعتی اغراض ومقاصداور مفادات کے لئے نقصان دہ ہوں الیی صورت میں امیر کواس فیصلہ کا اندراج مجلس عاملہ کے رجسڑ کاروائی میں کرنا ہوگا اور اس بارے میں ایک ہفتہ کے اندر اندرر پورٹ مرکز مجھوانا ضروری ہوگی۔

نوٹ:۔ نیشنل صدر کومجلس عاملہ کی کسی سفارش کور د کرنے کا اختیا نہیں ہوگا۔ ( قاعدہ نمبر 218)

اگرکسی جماعت کےممبران کواینے نیشنل امیر کے کسی فیصلے جھم یا کاروائی کےخلاف شکایت پیدا ہو توالیی صورت میں وہ مرکز میں اُس کےخلاف اپیل کرنے کاحق رکھتے ہیں ۔اس صورت میں مرکز کے فیصلہ کی اطاعت جماعت اورامیر، دونوں پرلازمی ہوگی ۔الیم اپیل امیر کی معرفت آنی جاہئے جواسے سات دن کے اندرا ندرمرکز بھجوانے کا بابند ہوگا مرکز سے فیصلہ ہو جانے کی مدت تک اس امیر کی ہدایت/ حکم قائم رہے گا۔ تا ہم مرکز بیا ختیار رکھتا ہے کہ حتمی فیصلہ تک امیر کے اُس حکمکو معطل کر دے۔ 💎 ( قاعدہ نمبر 221) ۱۳۔ ہر مقامی جماعت اینے ممبران (یعنی مردوں ،عورتوں اور بچوں) کامکمل ریکارڈ معین طریق پر ( قاعدہ نمبر 227 ) رجیٹر میں مہاکرے گی۔ هرمقامی جماعت اپنے ہرشعبہ کی سالانہ کارکر دگی رپورٹ نیشنل امیر کو بھیجے گی اسی طرح نیشنل امیر بھی اپنی سالا نہ کارکردگی رپورٹ مرکز کوارسال کرے گا۔مرکز یاامیر کےمطالبہ پر درمیانی مدت کی رپورٹ بھی بھجوائی جانی ضروری ہے۔ ( قاعدہ نمبر 228 ) جماعت کی مالی معاونت کرے۔ ( قاعده نمبر 232 ) ۲۱۔ ہرمقامی جماعت ہمیشہ تمام چندہ جات اور دیگرر تو منیشنل ہیڈ کوارٹر بھجوانے کی پابند ہوگ ۔ کسی مقامی جماعت کو یااس کے کسی عہد پدار کو بیاختیار نہیں ہے کہ وہ ان چندہ جات یار توم میں سے اپنی صوابدید سے خرچ کر سکے۔مقامی امیر / صدراس بات کویقینی بنائے گا کہ وصول شدہ رقوم محاسب یا امین کے پاس حسب قواعد جمع کروادی گئی ہیں۔ ( قاعدہ نمبر 233 ) ے ا۔ ہرمقامی جماعت تمام حسابات اورریکارڈ کومناسب طور پرمکمل رکھے گی ۔اورمرکز ہے اس سلسلہ میں موصول ہونے والی ہدایات برعملدرآ مدکرے گی۔ ( قاعدہ نمبر 234 ) ورزی کا مرتکب ہوا،اور جماعتی رقوم یا ذیلی تنظیم سے متعلقہ رقوم کوذاتی استعال میں لایا۔تو ایسے تخص کیلئے ضر وری ہوگا کہ وہ استعال شدہ رقم واپس جمع کروائے۔ نیز ایسا مخص استعال شدہ چندہ واپس جمع کروانے اور حضرت خلیفہ اسیج سے معافی حاصل کرنے کے بعد تین سال تک سی بھی عہد ہ کیلئے نامز دیامنتف کیئے جانے کا

اہل نہیں رہے گا۔اگرایسے شخص کے خلاف دوسری مرتبہ کوئی تعزیری کاروائی ہوتو ایباشخص ہمشہ کیلئے کسی بھی جماعتی عہدے کے لئے نااہل قرار یائے گا۔امیر / صدراورآ ڈیڑ جواس سلسلہ میں اپنے فرائض سے کوتا ہی برتنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔وہ بھی اس نقصان کی ادائیگی کے ذمہ دار ہونگے۔ ( قاعدہ نمبر 235) امیر کی منظوری ہے کوئی جماعت اپنے ممبران ہےلوکل فنڈ کی اپیل کرسکتی ہے۔ جو کہاس جماعت کے لا زمی چندہ جات کی مجموعی قم کے ایک فیصد سے زائدنہیں ہوسکتی ۔اسی طرح اگرمکی سطح پرایسی کوئی اپیل کرنا مطلوب ہوتو مرکز ہے بل از وقت اجازت لیناضر وری ہوگا۔ ( قاعده نمبر 236 ) ۲۰۔ ہرمقامی جماعت اپنی آمدوخرچ کا بشمول اس گرانٹ کے بجٹ تیار کرے گی جواسے نیشنل ہیڈ کوارٹر سے دی گئی ہو۔ یہ بجٹ مقا می مجلس عاملہ میں منظوری کیلئے پیش کیا جائے گا۔خرچ اس بجٹ کے مطابق کیا جائے گااورنیشنل ہیڈ کوارٹر کی ہدایت کے تالع اس آمد وخرج کا حساب رکھا جائے گا۔ان اخراجات کی جانچے ( قاعده نمبر 237 ) ر<sup>م</sup> تال کی ذ مه داری نیشنل آ ڈیٹر برہوگی **۔** کوئی بھی مقامی جماعت اپنے ممبران سے مقامی سطح پر ہنگامی ضرور مات کے پیش نظرخصوصی طور پر رقم اکٹھی کرسکتی ہے۔ بشرطیکہ اسکااثر مرکزی چندہ جات کی وصولی پر نہ پڑے لیکن ایسی صورت میں نیشنل مجلس عاملہ سے بل از وقت اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ ( قاعدہ نمبر 238 ) ۲۲۔ مقامی چندہ سے بنیا دی طورمراد وہ چندہ ہے، جومقامی ضروریات کے لیےا کھٹا کیا جاتا ہے۔مثلاً مقامی مسجد کی دیکھ بھال ،مرکزی چندہ جات کے حصول براٹھنے والے اخراجات ،مہمان نوازی ،مقامی دعوت ( قاعدہ نمبر 239) الىاللە،مقامى تعلىم ،ۋاك،سٹىشنرى اوردىگرمتفرق اخراجات ـ ۲۳ ۔ اگرکوئی جماعت اتنالوکل فنڈ اکٹھا نہ کر سکے جواُس کی مقامی ضروریات کیلئے کافی ہوتو اس صورت میں نیشنل مجلس عاملہ اس جماعت کو گرانٹ دینے کے بارہ میں غور کرسکتی ہے لیکن صرف وہی جماعتیں اس گرانٹ کو لینے کی حقدارگھریں گی جنہوں نے اپنے لازمی چندہ جات کا کم از کم 80% وصول کرلیا ہو۔ عام حالات میں بہگرانٹ اصل وصول شدہ لازمی چندہ جات کے %10 سے زائد نہ ہوگی لیکن مخصوص حالات میں پیگرانٹ%25 تک بڑھائی جاسکتی ہے بشرطیکہ فنڈ زموجود ہوں نیشنل مجلس عاملہ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ جب بھی مناسب سمجھاس گرانٹ پرنظر ثانی کرے۔ ( قاعده نمبر 240 )

نوٹ:۔ایسی گرانٹس نیشنل ہیڑ کواٹرز سے مناسب اقساط میں ادا کی جا نمیں گی ۔کسی جماعت کو یہ اختیار نہیں کہوہ چندہ جات کی وصول شدہ رقوم سے بیرانٹس منہا کر لے۔

۲۴۔ وہ مقامی جماعت جونیشنل مجلس عاملہ سے گرانٹ کی درخواست کرےاس پر لازم ہو گا کہ وہ درخواست کرےاس پر لازم ہو گا کہ وہ درخواست کے ساتھا پنے مقامی آمدواخراجات کے بجٹ کی ایک نقل بھی نیشنل مجلس عاملہ کوارسال کرے۔
( قاعدہ نمبر 241)

۲۵۔ مقامی اخراجات کی درج ذیل مدات ہوسکتی ہیں۔

(i) کسی غریب کے علاج پراُ مٹھے والے اخراجات

(ii)مقامی سطح پر تبلیغ ، تعلیم ، مہمان نوازی اور چندہ جات کے حصول پر آنے والے اخراجات نیز مقامی مسجد کی روز مره مرمت ، ڈاک اور سٹیشنری وغیرہ پر آنے والے اخراجات۔

( قاعدہ نمبر 242)

نوٹ:۔عام طور پرمقامی جماعت کا کام رضا کارانہ بنیاد پر ہوگا۔تا ہم بیشنل مرکز کی اجازت سے معاوضہ پرکام کرنے والےافرادر کھے جاسکتے ہیں۔

## قواعد وصيت

ا۔ وصیت کنندہ کیلئے بیجھی لازم ہوگا کہ بوقت وصیت چندہ شرط اوّل کے علاوہ اخراجات اعلان وصیت بھی اداکرے۔

۲۔ بوقت منظوری وصیت کنندہ کی قبل از وصیت اخلاقی و دینی حالت کے علاوہ قبل از وصیت مالی
 حالات کو بھی اسی نقطہ نظر سے مدنظر رکھا جائے گا۔ کہ نمایاں مالی قربانی کا عضراور وصیت کی روح مجروح نہ ہوتی
 ہو۔

س۔ اگر کوئی وصیت کا ایسا خواہش مند نا گہانی وفات پاجائے جوقبل از وفات وصیت کروانے کی کاروائی کا آغاز کرچکا ہو۔تو خواہ فارم وصیت پُرنہ بھی کیا جاسکا ہو۔قابل اعتماد گواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی وصیت کی پس از مرگ منظوری کامعاملہ زیرغور لا یا جاسکتا ہے۔بشر طیکہ۔

1 ۔مرحوم وصیت کی دیگرشرا نطرپر پورااتر تاہواور بیتو قع کی جاسکتی ہو کہا گرنا گہانی وفات حائل نہ ہوتی تو اس کی وصیت منظور کرنے کی راہ میں کوئی روک نہ ہوتی ۔

2۔مرحوم کے وارثان اس کے تر کہ پر حصہ وصیت ادا کرنے اور بلاتا خیرعملدرآمد پر بشرح صدر آمادہ وں۔

3 قرآئن كسى منفى احمالات كى طرف اشاره نه كرتے ہوں مثلاً

ل لمبعر صے تک توفیق کے باو جود وصیت کی طرف متوجہ نہ ہونا۔

ب لمبی معقول مہلت کے باوجود محض خواہش کا اظہار کرنااور تطعی اقدام کی طرف متوجہ نہ ہونا۔

ج۔وصیت کی کاروائی کا آغازاس وقت کرناجب نسبتاً کم مالی قربانی سے وصیت ہو عکتی ہو۔

دردینی حالت کاکسی پہلوسے واضح طور پر داغدار ہونا۔مثلاً

(i) نمازوں میں غفلت۔

(ii)عام چندوں میں اعلیٰ معیار کے مطابق نہ ہونا۔

(iii) نظام جماعت سے وابستگی اور تعلق میں کمزوری وغیرہ۔

۳۔ عام حالات میں جائیداد کی وصیت پرموسی کی وفات کے بعد عمل درآ مد ہوگا اور حصہ جائیدادتر کہ پر واجب الا دا ہوگا۔ ایسے مالکان اراضی " جن کی راہ میں وصیت کرنے میں کوئی دقیتیں ہیں تو ان کیلئے مناسب ہے کہ وہ 🏿 جس قدر جائیداد کو وصیت کرنا چاہتے ہیں اسے بجائے وصیت کے اپنی زندگی میں ہبہ کردیں اور بہبہ نامہ براینے ورثائے ہازگشت کے(اگرکوئی ہوں) دستخط کرائیں ۔جن سےایسے درثاء کی رضامندی ہائی جائے "۔ ( قاعدہ نمبر 45) موصی کی جائیداد سے اگر کوئی آمدنی ہوتی ہوتو اس آمدیر حصہ آمد بشرح چندہ عام (لیعنی ۱/۱۷)ادا (قاعدهنمبر 51) كرنالازم ہوگا۔ جس جائیداد کا حصه جائیدادسو فیصدی ادا کردیا گیا ہواس پر حصه آمد بشرح چنده عام کی ادائیگی ( قاعدہ نمبر 52 ) لازمی ہوگی۔ پنشن کے کمیوٹ شدہ حصہ پرحصہ آمد کی ادائیگی لازمی ہوگی اورموصی کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ اس پر حصہ آ مدیکمشت ادا کرے۔ پاکسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایبا نہ کرسکتا ہوتو حسب ضابط مجلس کارپر داز سے (قاعده نمبر 55) اجازت اورمہات حاصل کرے۔ یراویڈنٹ فنڈ کاوہ حصہ جس پر حصہ وصیت نہادا کیا گیا ہواور وہ موصی کی وفات کے بعدیسما ندگان (قاعدہ نمبر 59) ِ ملے وہ موصی کا تر کہ شار ہوگا اوراس برحصہ وصیت واجب الا دا ہوگا۔ جوموصی وصیت کا چندہ واجب ہونے کی تاریخ سے حھ ماہ بعد تک چندہ حصہ آیدا دا نہ کرےاور نہ دفتر ہےا بنی معذوری بتا کرمہات حاصل کرے تو صدرائجمن احمد یہ کوا ختیار ہوگا ۔ کمجلس کاریرداز کی سفارش پر (قاعدهنمبر 68) الیی وصیت کومنسوخ کردے۔ ہرموصی کیلئے لازم ہوگا کہ وہ سالا نہ فارم اصل آ مدحسب نمونہ جدول ج پُر کرکے دفتر کو بھجوائے۔ فارم اصل آمد نیرآنے کی صورت میں صدرانجمن احمد یہ کواختیار ہوگا کیروہ مناسب تنبہہ کے بعد موصی کو بقایا دار قراردے کرموصی کےخلاف مناسب تادیبی کاروائی کرے جومنسوخی وصیت بھی ہوسکتی ہے۔ ( قاعدہ نمبر 69) ا بسے موصی ورثاء جو مدفون موصوں کے بقایا جات وعدہ کے مطابق ادانہیں کریں گے اور نہ ہی حالات بیان کر کےمہلت حاصل کریں گے۔ان کی وصایامنسوخ کردی جائیں گی۔ ( قاعده نمبر 71 )

# انشورنس

اگرانشورنس میں سوداور جواء کی صورت نہ پائی جاتی ہوتو جائز ہے ورنہ نا جائز ہے۔اس بارہ میں مجلس افتاء کی سفارشات جنہیں حضرت خلیفۃ اکتی الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۲۳ رجون ۱۹۸۰ء کو منظور فرمایا درج ذیل ہیں:۔

"حضرت اقدس میں موعودعلیہ السلام اور حضرت خلیفۃ آسی الثانی کے قاوی کے مطابق جب تک معاملات سوداور قمار بازی سے پاک نہ ہوں بیمہ کمپنیوں سے کسی قسم کا بیمہ کروانا جائز نہیں ہے۔ یہ قاوی مستقل نوعیت کے اور غیرمبد ّل ہیں البتہ وقاً فو قاً اس امر کی چھان بین ہو سکتی ہے کہ بیمہ کمپنیاں اپنے بدلتے ہوئے قوانین اور طریق کار کے نتیجہ میں قمار بازی اور سود کے عناصر سے کس حد تک مبر ّ اہو چکی ہیں۔

(رجسر فيصله جات مجلس افتاء صفحه ۲۰)

مناسب ہوگا کہ بیمہ کروانے والا تخص بیمہ کروانے سے پہلے مجلس افتاء کو پوری معلومات مہیّا کر کے با قاعدہ فتو کی لے کر بیمہ کروائے۔اگر کسی حکومتی ادارہ میں ملازمت کی صورت میں یا درپیش حالات میں بیمہ پالیسی لازمی ہوتو بیصورت اس سے مشتیٰ ہوگی۔

ANNEXURES

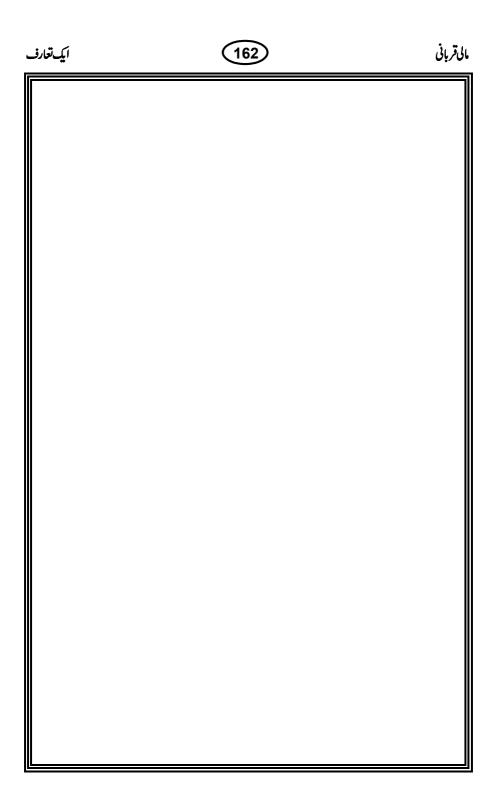

#### ANNEXURE I

# وصيت سيمتعلق مختلف اموركي وضاحت

آمد

سوال: ۔ آمداور جائيداد پرشرح وصيت كياہے؟

جواب:۔ ایک موسی کے لئے ضروری ہے کہ

ا۔ بوقت وفات اپنی جائیداد پر 1/10 سے کیکر 1/3 حصد کی ادائیگی کی وصیت کرے۔

۲۔ دوران زندگی جائیدا دسے حاصل ہونے والی آمد کے علاوہ ، تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدکا 1/1 سے کیکر 1/3 حصہ بطور چندہ حصہ آمدا دا کرے۔

٣- آمداز جائيدا دير چنده حصه آمد بمطابق شرح چنده عام (1/16)ادا كرے۔

سوال: اگر بوقت وصیت کسی شخص کی مستقل ایک بھی آ مدنہ ہو، تو وہ اپنی ماہانہ آ مدکیا تحریر کرے؟

جواب:۔ اس صورت میں اسے اپنی اندازہ ماہانہ آمد تحریر کرنی چاہیے ہے۔ یا چھے ماہ یا سال کی آمد کی اوسط تحریر کردینی چاہیئے۔

سوال:۔ ایسی خاتون خانہ جوموصیہ ہواورخودکوئی کام نہ کرتی ہو، عام طور پران سے جیب خرچ پر چندہ لیاجا تا ہے۔کیااس بارہ میں کوئی رہنمااصول ہیں؟

جواب:۔ عورتوں کو حسب تو فیق رہن مہن کے معیار کے لحاظ سے قربانی کرنی چاہیئے ۔عام طور پر بیوی کیلئے چندہ وصیت کی ادائیگی کا طریق یہی ہے کہ اگر اسکی آمدنی کوئی نہ ہوتو اس کا خاوند مناسب جیب خرچ مقرر کرے اور وہ اسکی بیوی کی آمد متصور ہوا ور اسطرح مالی قربانی کے تسلسل کو قائم رکھنے کی خاطر اس جیب خرچ پر چندہ وصیت ادا کرے۔ جیب خرچ کا تعین ہرا کیک کے رہن مہن کو مدنظر رکھا کرمقرر کیا جاتا ہے

سوال:۔ کیاموصی طالب علم پراپنے جیب خرچ/ وظیفہ پر چندہ وصیت کی ادائیگی لازم ہوگی؟ جواب:۔ طالب علمی وظیفوں پرشرح کا اطلاق نہیں ہوگا۔طلباء سے تو قع رکھی جائے گی کہوہ حسب حیثیت خود کچھ رقم معین کرکے جماعت سے افہام و تفہیم کے ذریعہ اس کے مطابق با قاعدہ چندہ ادا کریں۔

سوال:۔ ملاز مین اپنی تخواہ پر کممل حصہ آمدادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پنشن کے لئے ماہانہ یاسہ ماہی بنیاد پر contribution کرتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں انہیں ریٹائر منٹ پر پنشن ملتی ہے۔الیم پنشن پر چندہ کے بارہ میں کیا طریق ہے؟

جواب:۔ پیشن پر حصد آمد واجب الا دا ہوگا۔ کیونکہ ماہانہ contribution تو معمولی رقم سے ہوتی ہے جب کہ ریٹائر منٹ پر ماہانہ پنشن تواس سے کافی زائد ملتی ہے۔لہذاا گرکوئی اپنی پنشن سے اس رقم کو منہا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ صرف اسی قدر ہوگی جس قدر وہ اپنی contribution کرتا رہا ہے۔ باقی رقم پر حصد آمد واجب الا دا ہوگا۔

سوال:۔ کسی شخص کی آمد میں سے چندہ کی غرض کے لئے کون کون سے واجبات منہا کرنے کی اجازت ہے؟

جواب:۔ آمرجس پر چندہ واجب الا داہے اس سے مراد ہوشم کی آمد جومختلف ذرائع سے حاصل ہو۔ صرف درج ذیل واجبات کواصل آمدہے منہا کرنے کی اجازت ہے۔

- ( )ملاز مین کو ملنے والےالیسےالا وُنسز جن کےاخراجات ملاز مین کے ذاتی اختیاراورصوابدید برینہ ہوں
- ( ) حکومت کی طرف سے عائد کر دہ لازمی واجبات مثلًا ٹیکس، لازمی انشورنس، لوکل ریٹس۔ (iii) ملاز مین کو ملنے والے ایسے الا وُنسز جو مخصوص اخراجات کیلئے ہوں۔مثلًا یو نیفارم الا وُنس، تعلیمی الا وُنس، جلڈرن الا وُنس وغیرہ۔
- (iv) ایسے الا و نسز جو دفتر ی امور کی سرانجام دہی کے عوض ادا ہوں مثلاً T.A-D.A سوال:۔ کیامکانات پرادا ہونے والی انشورنس کی رقم چندہ کی ادائیگی کیلئے اصل آمد سے منہا ہوگی؟ جواب:۔ (۱) مکان پرادا ہونے والی انشورنس (ہاؤس انشورنس) کی رقم خواہ لازمی ہو، ایسی رقم چندہ کی خوض سے کسی شخص کی آمد سے منہا نہیں ہوگی۔اگر Mortgage Company سے قرض لینے کے لئے ایسے مکان پر انشورنس کرانا لازمی ہوتو اس انشورنس کا فائدہ خرید ارکو جاتا ہے۔لہذا

بہ معمول کے اخراجات شار ہونگے ۔ اس لئے قرضہ کی کسی قبط کی ادائیگی یا Mortgage ، Interest یا انشورنس پریمیئم وغیرہ کو چندہ کی غرض کے لئے اصل آمد سے منہا کرنے اجازت

(۲) اسی طرح آٹو انشورنس کوبھی اصل آ مدیسے منہا کرنے کی اجازت نہیں ۔ کیونکہ اس کا فائدہ بھی ما لک کوجا تاہے۔

سوال: ۔ کیاہیلتھانشورنس کو چندہ کی غرض کے لئے آمد سے منہا کیا جاسکتا ہے۔؟

جواب:۔ ہمیلتھانشورنس کےاخراجات بھی آ مدہے منہانہیں ہوں گےخواہ پیلا زمی ہی کیوں نہ ہو۔سوائے الیی صورت کے کہ جس میں ہیلتھ انشورنس ایک حکومتی ٹیکس کی صورت اختیار کرلے یا اس کا فائدہ ایک کمپونٹی برمحط ہواور ذاتی طور پر کوئی سہولت اس سے حاصل نہ ہوتی ہو۔

سوال: ۔ اگرموصی کوکسی غیرمنقولہ جا ئیدا دیر بطور کرا بیکوئی آید وصول ہور ہی ہوتو کیااس آیدیروہ چندہ حصہ آ مدادا کرے گا؟

جواب:۔ جی ہاں موصی الیمی جائیداد سے پیدا ہونے والی آمدیر حصه آمد بشرح چندہ عام (لیعنی 1/16) ادا کرےگا۔

<u>جائیداد</u> سوال:۔ ایک شخص اپنی آمد میں سے (جائیداد ) کے قرضہ کی قسط منہا کئے بغیر کل آمد پر حصہ آمدادا کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں بھی اس جائیدا دیرکممل حصہ جائیدا دا دا کرنا ضروری ہے؟

(۱) اگرکوئی شخص اس قدر آمد کی سبیل نہیں رکھتا کہ اس سے یکمشت پایالاقساط ایک جائیدا دخرید سکے۔اورایسی جائیداد کےحصول کیلئے وہ قرض حاصل کرتا ہے۔اگروہ زندگی میں ایسی جائیداد پر حصہ جائیدادادا کرنا چاہتا ہے تو قرض کی ذمہ داری اینے اوپرر کھے گا۔اورتشخیص کے وقت براس جائیداد کی جو قیمت ہوگی اس برحصہ جائیدادادا کرے گا۔ کیونکہ زندگی میں قرض کی کوئی حیثیت نہیں (بلکہ ہرشخص دوران زندگی قرض لیتااور واپس کرتار ہتاہے )۔

(۲) ایک شخص پہلے اپنی آمد پیدا کرتا ہے اوراس آمد پروصیت حصد آمدادا کرتا ہے بعدازاں بقیہ

آمد سے یکشت یا بالاقساط ایک جائیدادخریدتا ہے۔ جس پر بعد از وفات وصیت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے یااس کی اپنی آسانی کیلئے ہیا جازت دی گئی ہے کدا گروہ چاہے تو اپنی زندگی میں اس کی ادائیگی کرسکتا ہے۔

سوال:۔ منقولہ جائیداد ازنتم شیئرز اوراسی طرح کی دوسری Investments پروصیت کی ادائیگی کا کیا طریق ہوگا؟

جواب:۔ (۱) الیی جائیداد (Shares) اپنی موجودہ مارکیٹ ویلیو کےمطابق جائیداد ثار ہوگی اوراس پر حصہ جائیدادوا جب الا داء ہوگا۔

(۲) نیزالیی جائیداد سے ملنے والے منافع پر حصه آمد بمطابق شرح دینا ہوگا۔(1/10 کے حساب سے یا جوموصی نے اپنی شرح مقرر کی ہو )

یمی مدایت ہرسم کی Investments پر بھی لا گوہوگی۔

سوال:۔ وصیت کرواتے وقت موصی اپنے ملکیتی مکان پر کس شرح سے وصیت اوا کرے گا؟

جواب:۔ چندہ وصیت کی کم سے کم شرح 1/10 اور زیادہ سے زیادہ 1/3 ہے۔ ہر شخص اس کے مابین اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی شرح پر حصه آمد اور حصه جائیداد مقرر کر کے اور دفتر کو اطلاع کر کے اس کی ادائیگی کرسکتا ہے۔

سوال: کیا کارموسی کی جائیداد کے طور پر ثار ہوسکتی ہے؟

جواب:۔ عام روزمرہ استعال کی اشیاء کی طرح کاربھی موصی کی جائیداد شارنہیں ہوگی۔سوائے اس کے کہ موصی کی کوئی اور جائیداد نہ ہواور وہ ازخوداپنی رضامندی سے کاریااس طرح کی دوسری اشیاء پر حصہ جائیداد اداکرنے کی خواہش کرے۔

يا

کسی موصی کی جائیدا دزیادہ تراس طرح کی اشیاء پر مشتمل ہو۔

یا

کسی موصی کے پاس اس طرح کی بہت ہی اشیاء کا تیمتی ذخیرہ ہو، جسے اس کی جائیداد متصور کیا جاسکے۔ سوال :۔ کیا روز مرہ استعال کی اشیاء مثلًا ٹی وی، کمپیوٹر، گاڑی وغیرہ دور ان وصیت بصورت جائیدادا لکھوائے جاسکتے ہیں؟

جواب:۔ مندرجہ بالا اشیاء گھر بلواستعال کے زمرے میں آتی ہیں۔لہذا ان اشیاء پر وصیت لا گونہیں۔ سلائی مشین پربھی وصیت لا گونہ ہے۔اسی طرح کیمرہ ،ٹیپ ریکارڈر،وی سی آروغیرہ بھی گھر بلو استعال کی اشیاء ہیں۔

سوال:۔ بیرون ممالک میں اکثر جائیداد میاں بیوی کے نام پر (نصف نصف) مشتر کہ ہوتی ہے ایسی صورت میں اگران میں سے صرف ایک موصی ہوتو اس پر کتنے حصہ کی وصیت واجب الا داہے؟

جواب:۔ (۱) اگر جائیداد کے حصول میں ہر دومیاں بیوی کی رقم برابر لگی ہوئی ہے اور ان میں سے موصی صرف ایک ہے تو اس کونصف جائیداد برحصہ جائیداد واجب الا داہوگا۔

(۲) کیکن اگر صرف ملکی قانون کی وجہ سے حصہ دار ہیں اوران دونوں میں سے صرف ایک کی رقم لگی ہوئی ہے تو جس کی رقم لگی ہے اور وہ موصی ہے، تو پوری جائیداد پر حصہ جائیدا دادا کرنے کا پابند ہوگا۔اگر دوسرا فریق موصی ہے جس کی رقم نہیں لگی ہوئی تو یہ جائیداداس کی شار نہ ہوگی ، اور نہ ہی اس پراس کا حصہ جائیدا دواجب الا داہوگا۔

(۳) ملکی قانون شریعت پرلا گونہیں ہوسکتا۔اس لئے اس( ملکیت) کی وضاحت کی جانی ضروری ہوگی۔ پہلے فریق کی وفات کے بعد تر کہ ثار ہو کرا گر دوسرا فریق موصی ہوتو اُس کوشر می حصہ کے مطابق وصیت ادا کرنا ہوگی۔

سوال:۔ اگر کسی جائیداد کا حصہ جائیداادا ہو چکا ہواور پھراسے فروخت کر کے کوئی نئی جائیداد خرید لی جائے تو کیااس پر بھی حصہ جائیداد ادا کرنا ہوگا؟

جواب:۔ زمین ،مکان ، پلاٹ جیسی ملکیت کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم کے متعلق درج ذیل صورت ہوگی:۔

(۱)اگراسی قدررقم سے یااس سے کم رقم میں کوئی نئی جائیدادخریدی جائے توالیی نئی جائیدا پر حصہ وصیت واجب الا دانہ ہوگا۔البتہ الی جائیداد سے حاصل ہونے والی آمد پر (اگر کوئی ہو) چندہ وصیت واجب ہوگا (بشر ۱/۱۷)۔ (۲) کیکن اگر فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں مزید کچھ رقم ڈال کرنئ جائیدادخریدی جائے تو اس جائیداد میں نئی ڈالی گئی رقم کے تناسب سے اس جائیداد کے اس حصہ پر حصہ وصیت واجب الا دا ہوگا جس تناسب سے رقم ڈالی گئی۔ لیکن ایسی جائیدادسے بھی حاصل ہونے والی آمد پر (اگر کوئی ہو) چندہ وصیت کل آمدیر واجب الا دا ہوگا (بشرح ۱/۱۷)۔

(۳) حصہ وصیت ادا کر چکنے کے بعد جمع شدہ نفذی اصل حالت میں رہے تو اس پر حصہ وصیت واجب الا دانہ ہوگا۔البتہ نفذر قم سے حاصل ہونے والی آ مدیا منافع پر حصہ وصیت واجب الا دا ہوگا۔

سوال: ۔ زیورات فروخت کر کے حاصل کرنے والی اشیاء کے متعلق کیا صورت ہوگی؟

جواب:۔ ایسے زیورات جن پر حصہ وصیت ادا کیا جاچکا ہے، کوفر وخت کر کے اگر کوئی نے زیورات اس قدر رقم سے خرید کے جائیں جتنے میں پہلے فروخت کئے گئے تھے تو الیی صورت میں نئے خرید کر دہ زیورات پر حصہ وصیت واجب الا دانہ ہوگا۔البتہ دفتر وصیت کو پیاطلاع واضح طور پر دینا ہوگی کہ مندرج نئے (نئے زیورات کی قتم اور وزن کی تفصیل ساتھ منسلک کریں) زیورات سابقہ زیورات کی قصیل ساتھ منسلک کریں) زیورات سابقہ زیورات کی تفصیل ساتھ منسلک کریں)

لیکن اگر فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں مزید کچھ رقم ڈال کر نئے زیورات خرید کئے جا ئیں توان نئے زیورات میں نئی ڈالی گئی رقم کے تناسب سے حصہ وصیت واجب الا دا ہو گا جس تناسب سے رقم ڈالی گئی ہو۔

سوال:۔ کیاالیمی جائیداد جو مار گئج /قرض پر لی گئی ہو،نئی وصیت کرتے وقت الیمی جائیداد وصیت فارم میں درج کرنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب:۔ ایسی کوئی بھی جائیداد جو مار گیج/قرض پر لی گئی ہو، وہ وصیت کنندہ کی ہی جائیدا دتصوّر ہوگی اوراس کا اندراج وصیت کرتے وقت وصیت فارم میں کیا جانا ضروری ہوگا۔اس کے علاوہ الی جائیداد کی اندازہ مالیت اورا ٹیرلیس بھی درج کرنا ہوگا۔اس کے علاوہ اگر بعد وصیت بھی ایسی کوئی جائیداد خریدی جائے تواس کی اطلاع مرکز کوکرنا ضروری ہوگا۔

سوال: مار گیج/قرض پرلی گی جائیداد کے متعلق اصولی طرز عمل کیاہے؟

۔ جواب:۔ جوجائیدادقرض پر لی گئی ہواس پروصیت کی ادائیگی کے متعلق حضرت خلیفة کمسیح الربع<sup>رہ</sup> کاارشاد:۔ "اس ضمن میں اصولی طرزعمل بیہ ہے کہ جو خص زندگی میں اپنی جائیداد کا حصہ وصیت ادا كرناجا بتا ہے تواسے بعض شرائط كے ساتھ منظور كرلياجا تا ہے۔اگركوئی شخص بہ كے كہ میں نے اپنی جائیدادیرا تناقرض دیناہے، بدمنہا کرلیا جائے اور بقیہ پرحصہ وصیت کی ادائيگی ہو جائے تو ایسے معاملے میں بعض پیچید گیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ان پیچید گیوں سے بچنے کیلئے عام طور پریہی بہتر ہے کہ جس نے قرض پر جائنداد بنائی ہواس جائنداد کا حصہ وصیت اس کی زندگی میں اسی صورت میں قبول کیا جائے کہ وہ قرض کی ذمہ داری ا بنی ذات پرر کھےاور پوری جائداد کی قیت پرحصہ وصیت ادا کر کے فارغ ہوجائے۔ اگروہ قرض کومنہا کر کے حصہ وصیت ادا کرنا جا ہے تو منظوری کی صورت میں اس کا مطلب صرف بیہ ہوگا کہ بیہ حصہ وصیت صرف اس جائیداد کا ہوا ہے جس پرکسی قتم کا قرض نہیں تھا۔اور جس جائدادیر قرض ہےاس کا معاملہ وفات کے دن تک ملتوی سمجھا جائے گا۔ یعنی اگراس وقت تک قرض ادا کردیا گیا ہوتو جائیداد کےاس حصہ کی وصیت کا مطالبہ وفات کے بعد کیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں قرض کے عذر براس حصه کی وصیت ادا نه کی تھی ۔اگر کچھ قرض باقی ہوتو پھراس جائیداد کا تخیینه كركےاس ميں سے قرض منها كرليا جائے اور بقيہ قيمت جائيداد پروصيت واجب الا دا ہوگی ۔ بەاصولى طرزعمل ہےاس كاسب براطلاق ہوگا......"·

(خط محرره 1990-21-28)

سوال: مصل المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستقلم المستح المستقلم الم

جواب:۔ ہرائی جائیدادجو Mortgage پرخریدی گئی ہوائی کے حصہ جائیداد کی ادائیگی کے دوہی طریق ہیں: (۱)۔ اگر موصی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا حصہ جائیداد ادا کرنا چاہتے تو الی جائیداد کی با قاعدہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق شخیص ہوتی ہے اور Mortgage کی رقم منہانہیں کی جاتی۔ کیونکہ قرضہ کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

(۲)۔ اگرکوئی موصی اپنی زندگی میں اپنی کسی جائیدا د کا حصہ ادانہیں کرتا تو وفات کی صورت میں

پہلے قرضہ، پھروصیت، پھروراثت ہوتی ہے۔اس صورت میں اگروفات کے وقت الی جائیداد جس پر حصہ جائیداد قابل ادا ہواس پراگر کوئی Mortgage کی اقساطر ہی ہیں تو وفات کے وقت اس جائیداد کی جو مالیت ہوگی اس میں سے Mortgage کی رقم منہا کرکے بقیہ رقم پر حصہ جائیداد کا دا ہوگا۔

سوال:۔ کیا کوئی موصی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تشخیص کروا کراس پرواجب الا داءرقم کی ادائیگی کرسکتا ہے؟ اگر کرسکتا ہے تو کس شرح پر نیز کیا تشخیص کروانے کے بعد کممل ادائیگی کرنے کی کوئی معیاد مقررہے؟

جواب:۔ ا۔جی ہاں موصی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تشخیص کروا کراس پر حصہ جائیدا دادا کر سکتا ہے۔ ۲۔ادائیگی کی شرح موصی ازخو دمقرر کرتا ہے (مقررہ شرح کے مابین ) نیز مجلس کارپر داز سے اس کی منظور کی بھی لازم ہے۔

۳ یشخیص کممل ہوجانے کے بعد ہرقتم کی جائیداد کی ادائیگی دوسال میں کرنا ضروری ہے۔ ۴ سرہائثی مکان کی صورت میں بیہ معیاد 5 سال تک کی ہوسکتی ہے۔اگر موصی خوداس میں رہائش پذریہے۔

سوال:۔ جائیداد جوکسی موصی کے نام ہو گمر وہ کممل طور پراس کی ملکیت نہ ہوتو کیا موصی اس جائیداد پر چندہ حصہ جائیداداداکرے گا؟

جواب:۔ اگر جائیداد مکمل طور پرموصی کی ملکیت نہ ہوتو اس جائیداد میں سے صرف اس کے ملکیتی حصہ پر حصہ جائیداد ادا کرنا لازمی ہوگا۔لیکن اگر اس جائیداد میں سے موصی کا پچھ بھی حصہ نہ ہے بلکہ موصی کامحض نام استعال ہور ہاہےتو اس کی اطلاع مجلس کارپر دازکودینا ہوگی۔

سوال:۔ اگرموصی کسی قرض کی ہوئی رقم نے خریدے گئے مکان پراقساط ادا کرر ہا ہواور وہ چاہتا ہو کہ اسکی تشخیص کروا کر حصہ جائیداد ادا کر دی تو کیا وہ خریدی گئی جائیداد کی کل مالیت پر حصہ جائیداد ادا کرے گاباصرف اس حصہ برجس کی اس نے ادائیگی کردی ہے؟

جواب:۔ حصہ جائیداد در حقیقت موصی کی وفات پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تاہم پیچیدہ اور غیر نقینی صور تحال سے بیخ کیلئے موصی کو یہ ہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی حصہ جائیدا دادا کر لے۔

سواگرموسی اپنی زندگی میں ہی حصہ جائیداد ادا کرنا چاہتا ہے تو قرض پر لی گئی جائیداد بھی اس کی جائیداد متصور ہوگی۔اور اسے اس کی رائج الوقت قیمت پر حصہ جائیدادادا کرنالازم ہوگا۔ لیکن اگر قرض کی مکمل ادائیگی ہے قبل ہی اس کی وفات ہو جائے تو کل مارکیٹ ویلیومیں سے بقیہ واجب الا داء قرض کی رقم منہا کر کے حصہ جائیداداداکیا جائے گا۔

# ادا ئیگی حصه جائیداد بعداز وفات

سوال:۔ اگر کسی موصی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد پر حصہ جائیداد ادا کر دیا ہو، تو کیا اس کی وفات کے بعداس کے ورثاءاس جائیداد بر دوبارہ اس کا حصہ جائیداد ادا کریں گے؟

جواب:۔ اگرموصی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیدا د پر حصہ جائیداد ادا کر دیا ہے تواس کی وفات کے بعداس کے ورثاء کواس جائیدا دیر دوبارہ حصہ جائیداد ادائہیں کرنا ہوگا۔

سوال: موصى كى وفات كى صورت مين حصه جائيداد كى ادائيگى كاكياطريق موگا؟

جواب:۔ موصی کی وفات کے وقت پر حصہ جائیداد فوری ادا کرنا واجب ہوجا تا ہے۔اگراس کے ورثاء فوری ادائیگی نہیں کر سکتے توالی صورت میں ان کی طرف سے کوئی قابل اعتاد صانت پیش ہونے پرمجلس کارپر داز ایسے موصی کو استثنائی طور پر تدفین کی اجازت دے سکتی ہے۔ تاہم بیرضانت زیادہ سے زیادہ ایک سال کی مدت کیلئے ہوگی۔اس عرصہ میں مکمل ادائیگی ہونا ضروری ہے۔

## كاروبار سيمتعلق سوالات

سوال:۔ کیا کاروبار میں لگا ہواسر مایہ (راس المال) وصیت کنندہ کی جائیداد شار ہوگا؟اور کیااس کا اندراج وصیت فارم میں کیاجانا ضروری ہے؟

جواب: ۔ کاروبار میں لگا ہوا سر مابی (راس المال) وصیت کنندہ کی جائیداد شار ہوگا۔اوراس کی مکمل تفصیل کا وصیت فارم میں درج کیا جانا ضروری ہوگا۔

سوال:۔ کیا کاروبار سے حاصل ہونے والے کل منافع (Net income) پر چندہ وصیت ادا کرنا ضروری ہوگایا کہا یک تا جر جواپنے روز مرّ ہ گزارے کیلئے اس منافع سے ایک مقرر کردہ رقم حاصل کرتا ہے اس پر چندہ کی ادائیگی کی جائے گی؟ جواب:۔ تا جرحضرات کواپنی کل آمد (Gross income) میں سے ایسے اخر جات وضع کر کے جوآمہ پیدا کرنے کیلئے کئے جاتے ہیں باقی مجموعی اصل آمہ (Net total income) پر چندہ ادا کرنا ہوگا۔ محض اپنے ماہانہ اخراجات کیلئے تجارت (Business) سے وصول کردہ رقم (Drawings) پر چندہ ادا کرنا درست نہیں۔

سوال: کاروبارے حاصل ہونے والی آمدیر چندہ وصیت کس شرح سے ادا کرنا ضروری ہوگا؟

جواب:۔ کاروبار سے حاصل ہونے والی آ مد پر موصی کا اپنی مقرر کر دہ شرح کے مطابق ادا ٹیگی کرنا ضرور ی ہوگی۔(نہ کہ چندہ عام کی شرح ہے )

زندگی میں وصیت کی ادائیگی کاروبار سے حاصل ہونے والی آمد سے ہوگی۔راس المال یعنی کل اثاثے منفی کل Liability پرادائیگی وفات کے وقت ہوگی یا اگرموصی خودزندگی میں اس پر چندہ کی ادائیگی کرنا جا ہے۔Working Capital پر چندہ نہیں ہوتا۔

سوال:۔ کیابلڈنگ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی مشنری ،شٹرنگ میٹریل بطور جائیداد وصیت میں درج ہوگا۔

جواب:۔ کسی بھی قتم کا کاروبار ہوچاہے وہ فیکٹری/مِل یا کنسٹر کشن کمپنی ہو، وہ صرف اس حد تک موصی کی جائیداد شار ہوگی۔ جس حد تک موصی کا حصہ ہوگا۔ مثلاً اگر کسی فیکٹری/مِل یا کنسٹر کشن کمپنی کی کل مالیت اس کے اثاثے ، بنک بیلنس وغیرہ کی مالیت ایک کروڑ ہواوراس کاروبار کے ذمہ واجب الاداء بنک کا قرضہ اور دیگر واجبات کی مالیت ۱۰ لاکھ ہوتو موصی کا حصہ ۴۰ لاکھرو ہے بنے گا۔ اوروہ اس کی جائیدادشار ہوگی۔ جس پروہ حصہ جائیدادادا کرےگا۔

لین کل ا ثاثے منفی کل قرضه اور دیگر واجبات = موضی کا حصه جس پرچنده حصه جائیدا دا دا ہوگا۔ کار وبار پر حصه جائیدادعموماً موضی کی وفات پر ہوتا ہے۔لیکن اگروہ اپنی زندگی میں ادا کرنا چاہے تو مندرجہ بالاطریق کےمطابق اسکے کار وبارے تمام ا ثاثہ جات کی تشخیص کے بعد اس کمپنی یا کار وبار کے ذمہ قرض اور دیگر واجبات کو منہا کرکے بقایا ا ثاثہ جات پر حصہ جائیدا دا دا ہوگا۔

وفات وكتبه جات سيمتعلق

سوال:۔ کیامقامی مقبرہ موصیان کے انتظام وانصرام اور تدفین کیلئے وہی قوانین ہیں جو بہثتی مقبرہ ربوہ

كيلئے ہيں ياان سے يجومختلف ہيں؟

جواب:۔ (۱) مقبرہ موصیان میں تدفین کے قواعد وشرا کط کمل طور پر وہی ہیں جوکسی موصی کی بہشتی مقبرہ میں تدفین کے لئے لازمی قرار دئے گئے ہیں۔

جیسا کہ قواعد میں درج ہے کہ کسی موصی کی تدفین سے قبل اسکے حصہ آمد کی ادائیگی کمل طور پرلاز می ہوگی۔البتہ جائیداد کے بارہ میں استثناء رکھا گیا ہے۔اگر کسی موصی کا حصہ جائیدا دکمل ادانہ ہوا ہوتو اسکی ادائیگی کے بارہ میں قابل اعتماد ضانت لے لینے پرتدفین ہوسکے گی۔کسی بھی موصی کی وفات پرتدفین سے قبل ضروری ہے کہ موصی کے حساب حصہ آمد و جائیداد کے بارہ میں مرکز سے حساب منگوا کراس کی روثنی میں سما بقتہ بقایا جات وصول کئے جائیں۔

(۲) بیرون مما لک میں جومقبرہ موصیان قائم ہیں ایسے مقبروں کو بہتی مقبرہ کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بیہ مقبرہ موصیان کہلاتے ہیں۔

(۳)مقبرہ ہائے موصیان ہیرون کے انتظام وانصرام کے لئے جو کمیٹی بنتی ہے۔اس کا صدر نیشنل امیر جماعت اور سیکرٹری بنیشنل سیکرٹری وصایا ہوتا ہے۔ نیشنل سیکرٹری مال اور مبلغ انچارج بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ کل ممبران کی تعداد پانچ سے سات تک مناسب ہوتی ہے۔اور قورم تین ممبران کا معداد بانچ سے سات تک مناسب ہوتی ہے۔اور قورم تین ممبران کا ہوگا۔

اس کمیٹی کا بیرکام ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں وصیت کی تحریک کرتی رہے۔اورموصیان کی تدفین اور مقبرہ موصیان سے متعلقہ امورسرانجام دے۔

سوال:۔ کیا نمیٹی برائے ندفین قبرستان کی نگہداشت کیلئے مقامی حالات کے پیش نظر کوئی رقم مقرر کرسکتی ہے؟ جو ہرموصی کی وفات پر اُس کے ورثاء سے لی جائے۔ کیونکہ عام قبرستان میں بھی تدفین کیلئے کچھ نہ کچھ رقوم لی جاتی ہیں۔

جواب:۔ اگرکسی ملک میں ایسی کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو مناسب ہوگا کہ اس بارہ میں کمیٹی کی معین رائے مکمل وضاحت کے ساتھ امیر صاحب کی وساطت سے مرکز بھجوائی جائے تا کہ بعدغور و جائز ہ فیصلہ ہوسکے۔

سوال:۔ کتبہ لگانے کے اخراجات کس کے ذمہ ہو نگے۔

جواب:۔ بعدوفات موصی/موصیہ، تر کہ وغیرہ کی کمل رپورٹس منگوانے کے بعدادائیگی کمل کرواکر دفتر اپنی

طرف سےموصی کا کتبدلگا تا ہے۔جو کہ عام سٹینڈرڈ سائز کا ہوتا ہے۔

لیکن اگر ور ثاءِخود کتبہ لگوانا چاہتے ہوں تواس کے لئے تحریری طور پرسیکرٹری مجلس کارپر داز کو درخواست دینی ہو گی،اور نمونہ عبارت دیکراسکی منظوری لینی ہوگی۔ور ثاءا گرخود کتبہ لگوا کیں تواس کتبہ کا مقرر شدہ سائز ہے

سائز کتبہ :۔ لمبائی 24 ای اور چوڑائی 15 ای کتبہ کا عبارت کا نمونہ حسب ذیل ہے۔

### مزار

نام......ولدیت/زوجیت.....سکونت......تارخ پیدائش........ تاریخ بیعت ...... تارخ وفات ....وصیت نمبر

- (۱) دسویں حصہ سے زائد کی وصیت ہوتو اُس کا ذکر۔
- (۲) امتیازی خصوصیات،خد مات اور واقعات کامخشر ذکر۔
- (۳) حضرت مسے موعود یا خلفائے کرام نے کوئی تعریفی کلمات فرمائے ہوں تو اُن کا ذکر۔ عبارت کی منظوری سیکرٹری مجلس کارپرداز دیں گے۔ بیرونی مما لک میں مقبرہ موصان میں لگائے

عبارت مورن میرون میں اور پردارویں ہے۔ حابوالے کتبہ حات کے متعلق بھی یہی طریق ہے۔

سوال:۔ ترکہ میں جمہیز اور تدفین کے اخراجات وضع کرنے کے بارہ میں شرعاً کس حد تک جواز ہے۔

جواب:۔ حضرت میں موجود گئے نمانہ سے ہی وصیت فارم کے شروع میں ُشِق اوّل کے تحت موصی درج ذیل اقرار کرتا ہے " کہ میرے مرنے کے بعد نغش کو بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن کرنے کیلئے قادیان پہنچایا جائے۔ بشرطیکہ .....اور نغش کو قادیان پہنچانے کے اخراجات اگر میں فوت ہونے سے پہلے خزانہ صدرانجمن احمد یہ میں جمع نہ کرواسکا تو میری جائیدا دمتر و کہ میں سے وضع کئے

بوے سے پہنے وجہ موروس کی مدیدیاں گی دروجی و بیروں پر بیونہ رسمان وصیت کی رُوسے جائیں ِ لیکن ایسے اخراجات کا اثر اس حصہ جائیداد پر نہ پڑے گا جو میں اس وصیت کی رُوسے

صدرانجمن احمر بيكوديتا مول" \_

اسی طرح حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله سے اس بارہ میں سوال کیا گیا تو حضور نے فر مایا:۔
"سیّد نا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے زمانہ میں تجہیز و تد فین وغیرہ امور کے
بارہ میں موصی جو اقر ارکرتے تھے وہی جاری رہے اس میں کسی قتم کی تبدیلی کی

ضرورت نہیں۔"

## متفر<u>ق سوالات</u>

جواب:۔ ایبا شخص جس کی کسی قتم کی آمدیا جائیدا دنہ ہے۔اس کے لئے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کے پاس مناسب جائیدا دہے لیکن آمد کا کوئی ذریعہ نہ ہے (مثلاً شادی شدہ گھریلو خاتون) تووہ اپنے رہن سہن کے لحاظ سے کوئی ایسی مناسب رقم بطور جیب خرچ معین کر سکتی ہے جس پروہ اپنا چندہ اداکر سکے۔

سوال:۔ اگر کوئی شخص جس نے کسی وجہ سے چندہ عام میں معافی حاصل کررکھی ہو۔ کیا وہ بعد میں وصیت کرسکتا ہے؟

جواب:۔ اگر کسی دوست نے قبل از وصیت چندہ عام میں اپنی کسی مجبوری کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح سے معافی حاصل کی ہواور پھروہ چندہ عام با قاعدہ ادا کررہے ہوں، تو وصیت کرنے میں کوئی قاعدہ مانع نہیں۔

سوال: کیامقروض کی حالت میں وصیت کرنا جائز ہے؟

جواب:۔ اگر وصیت کنندہ کی آمداور جائیداد کے ساتھ دیگر شرائط مکمل ہیں تو وصیت کرنے میں کوئی قاعدہ

روک نہ ہے۔اور قرض وصیت کی راہ میں روک نہ ہے۔ کیونکہ قرضہ کی زندگی میں تو کوئی حیثیت

نہیں ہوتی ۔مقروض کی حالت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔اگر تو قرض لے کرکوئی جائیداد بنائی ہے

جس سے آمد ہور ہی ہے یا قرضہ لے کرکوئی کا روبار شروع کیا ہے اور اس سے آمد ہور ہی ہے تو

ایسی صورت میں وصیت کر سکتے ہیں۔لیکن اگر کسی فرد جماعت کی اپنی کوئی آمداور جائیداذئییں اور

اپنے مستقل گزارہ کے لئے قرض پر انحصار کر رہا ہے تو ایسے شخص پر وصیت کرنا لازم نہیں۔اور اس
کی وصیت منظور نہیں ہو مکتی۔

سوال: ۔ فارم وصیت پربطور گواہ کس کے دستخط ہونے ضروری ہیں۔

جواب:۔ روئیداد اجلاس اول مجلس معتمدین صدرانجمن احمد بیہ منعقدہ ۲۹ جنوری ۱۹۰۲ء کے تحت ہدایا ت نمبر۳۔(ب) کے تحت درج ہے، کہ ".....اور وصیت نامه پرحتی الوسع بطور گواه ورثا یا شرکائے وصیت کنندہ کے دستخط

موں ۔اورساتھ ہی شہریا گاؤں کے دومعزز گواہ موں۔"

سوال:۔ اعلان وصیت کی کیا شرح ہے؟

جواب:۔ وصیت کی تشہیر کے اخراجات کیلئے کوئی رقم معین نہیں ہے۔ ملکی حالات کے مطابق اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔امیر/صدر جماعت مرکز کواس بارہ میں سفارش پیش کر کے منظوری لیتے ہیں۔

سوال:۔ چندہ شرطاوّل کی کیا شرح ہے؟

جواب:۔ چندہ شرط اوّل کے بارہ میں راہنما اصول یہی ہے کہ خواہشمند موضی اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے تا کہ قبرستان کی ترتیب و تزئین کے اخراجات کو پورا کیا جاسکے۔ نیز پونت ادا کیگی اپنی آمد، اثاثے اور مقبرہ موصان کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

سوال: - تر كه كي تعريف كيا ہے اور اس ميں كون كون مى اشياء شامل ہيں -

جواب:۔ موصی کی وفات پراس کی کل جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ اس کاتر کہ شار ہوگی۔اس جائیداد میں موصی کا مکان، زمین، زیورات، نقدرقم، بانڈز، شیئرز وغیرہ سب شامل ہیں۔غرضیکہ وہ سب اشیاء جو ورثاء میں قابل تقسیم شار ہوتی ہیں وہ موصی کاتر کہ ہے۔ تاہم حصہ جائیداد کی ادائیگی کیلئے ان میں سے گھریلواستعال کی ضروری اشیاء مشتیٰ ہیں۔

جواب:۔ ہرایک موصی جماعتی نظام کے تحت کی گئی وصیت کی تعمیل کا مکمل طور پر پابند ہوگا اوراس پر حسب تحریر
عمل ہوگا۔ وصیت کنندہ سے اس کئے جماعتی نظام کے تحت پیتحریر لی جاتی ہے کہ بیاس کی آخری
وصیت ہوگی۔ بعنی وہ بعد میں کوئی ایسی وصیت نہیں کرسکتا جو کسی صورت میں اس وصیت پر اثر
اندازا ہو سکے۔لہذا مقامی طور پر کی گئی کوئی وصیت جماعتی نظام کے تحت کی گئی وصیت سے متصادم
نہ ہو سکے گی۔ بلکہ صدرا نجمن کے حق میں کیا گیا حصہ مقامی وصیت میں ایک قرض کے طور پر ظاہر
ہونا چاہئے۔

### ANNEXURE II

بجٹ فارم میں دی گئی تمام مدات ذیل میں درج کر دی گئی ہیں نیز بیربھی واضح کر دیا گیاہے کہ کس مدکے تحت کس قتم کی آمدیاا خراجات آئیں گے۔اس لئے بجٹ کی تیاری کے وقت اور دوران سال ان مدات کو مدنظر رکھیں ۔

### **INCOME**

### Regular Income

| ذرائع آمہ                                             | Regular Income                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| چندہ عام سے ہونے والی آمد                             | Chanda 'Am                     |
| چنده وصیت (حصد آمد) سے ہونے والی آمد                  | Chanda Wasiyyat (Hissa Amad)   |
| چنده وصیت (حصه جائیداد) سے ہونے والی آمد              | Chanda Wasiyyat (Hissa Jaidad) |
| چندہ جلسہ سالا نہ سے ہونے والی آمد                    | Chanda Jalsa Salana            |
| چندہ تحریک جدید سے ہونے والی آمد                      | Chanda Tahrik Jadid            |
| چندہ وقف جدید سے ہونے والی آمد                        | Chanda Waqf Jadid              |
| احدیمسلم ٹیلی ویثرن کے لئے لیا جانے والا چندہ         | MTA International              |
| باقی ہرنتم کے متفرق چندہ جات                          | Miscellaneous Chandas          |
| بنگنگ پرافٹ اور کسی قتم کے Refunds سے حاصل ہونے والی  | Profits / Refunds / Interest   |
| آمد، اسی طرح اشاعت اسلام کے تحت حاصل ہونے والی آمد اس |                                |
| کے تحت ایک سب ہیڈ میں ظاہر کی جائے گ                  |                                |
| مرکز یاکسی بھی ذریعہ سے قرض کی صورت میں دی گئی امداد  | Loan from                      |
| سنٹرل ریزرو، مرکز یا نصرت جہاں ریز روفنڈ سے حاصل کردہ | Income from                    |
| گرانٹ سے <b>آ</b> مد                                  | (i). Central Reserve           |
|                                                       | (ii). Headquarters             |
|                                                       | (iii). Nusrat Jehan Reserve    |
|                                                       | (vi)                           |

|                                                          | _Conditional Income                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ذرائع آ مد                                               | Conditional Income                                                            |
| ر میں ہے۔<br>لٹریچر اور لائبر ریوں کے لئے مختلف ذرائع سے | Literature & Library Income                                                   |
| ملنے والی رقوم                                           | Literature & Library Income  (i) from Sale  (ii) as Grant from Regular Income |
| '                                                        | (ii) as Grant from Regular Income                                             |
|                                                          | (iii) from Central Reserve                                                    |
|                                                          | (iV) from Donation                                                            |
|                                                          | (v)                                                                           |
| صدقات ہے آ مد                                            | Sadaqat                                                                       |
| صدقات ہے آمد<br>زکو ة ہے آمد                             | Zakat                                                                         |
| فطرانه سے آمد                                            | Fitrana                                                                       |
| عیدفنڈ سےآمہ                                             | 'Id Fund                                                                      |
| فدىيەسےآمە                                               | Fidya                                                                         |
| دیگر متفرق آمد                                           | Miscellaneous                                                                 |
| عیدفند سے الد<br>فدیہ سے آمد<br>دیگر متفرق آمد           | Fitrana  'Id Fund  Fidya  Miscellaneous                                       |

## **Development Income**

| ذرائع آ ۸                                                       | Development Income                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                 | Income arising :-                  |
| عطیات سے ہونے والی آ مد                                         |                                    |
| ریگورانکم ہے لی گئی رقوم                                        | From Regular Income budget         |
| سنثرل ریز رویے کی گئی رقوم                                      | From Central Reserve               |
| مر کز ہے حاصل کی گئی رقوم                                       | Grant from Headquarters            |
| جماعت کی عمارات جو کہ کرایہ پر دی گئی ہوں ،ان سے ہونے والی آ مہ | As Rental Income from any property |
| جماعت کی کوئی پراپرٹی اگر فروخت ہوئی ہو، تووہ آمد               | From sale of any property          |
|                                                                 |                                    |

### **EXPENDITURE**

## Regular Expenditure

| تفصيل اخراجات                                             | Regular Expenditure               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| مبلغین ،معلمین ، کارکنان کے الاوُنسز ،سہولیات اور پینیفشس | Establishment                     |
| وغيره پر ہونے والے اخراجات                                |                                   |
| روزمره اجلاسات اورسفر ہے متعلق اخراجات یعنی Fuel چار جز   | Travelling & Meetings             |
| اور TA / DA وغيره                                         |                                   |
| مہمان نوازی پر ہونے والے اخراجات                          | Entertainment                     |
| ہر قسم کی جماعتی املاک کا کرایہ اور گورنمنٹ   Rates اور   | Rent / Rates and Taxes            |
| Taxes کے افراجات                                          |                                   |
| آفس سٹیشنری ،رسید بکس اور پیڈز وغیرہ کی چھپائی کے         | Printing and Stationary           |
| اخراجات                                                   |                                   |
| Postage, Telephone & Faxes کے افراجات                     | Postage / Telephone / Faxes       |
| اخبارات، رسائل اور کتا بول کے اخراجات                     | Newspapers, Books and Periodicals |
| Vehicles اور Properties کی مرمت پر ہونے والے              | Repair and Maintenance            |
| اخراجات۔ یہاں پر Properties میں ہرفتم کی بلڈنگ ،          | (i). Vehicles                     |
| کمپیوٹر،Equipmentsوغیرہ کی مرمت شامل ہے۔                  | (ii). Properties                  |
| جلسه سالانه کے ہونے والے اخراجات                          | Jalsa Salana                      |
| لٹریچراور ہرتم کی طباعت پر ہونے والے اخراجات              | Literature & Publications         |
| بحلی گیس اور پانی کے اخراجات                              | Utilities                         |
| Computer and Audio / Video سے متعاقبہ نیز                 | Computer and Audio / Video        |
| TV پروگرام بنانے اور شمعی وبھری شعبہ کیلئے روزمرہ کے      |                                   |
| معمول کےاخراجات                                           |                                   |
|                                                           |                                   |

| •                                                                                          | _         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| اور تعلیم کے لئے دی گئی مدداور قرض پر ہونے والے اخراجات                                    | علاج      | Medical and Educational Aid    |
| ی ضروریات پر ہونے والے اخراجات نیز برائے اضافہ                                             |           | Contingency Reserve            |
| دوران <i>س</i> ال                                                                          | جات       |                                |
| لی انشورنس، بنک چارجز ، چیک بک، بنک ڈرافٹس وغیرہ                                           | بمونه     | Insurance / Bank charges       |
| نے والےاخراجات مزید برآل اس کے تحت مختلف سب                                                | پرہو۔     |                                |
| لھول کران اخراجات کوالگ الگ ظاہر کیاجا سکتا ہے                                             | ؠيڙز      |                                |
| ) جماعتوں کو دی جانے والی رقوم                                                             | مقام      | Grant to Branches              |
| نفرت جہاں کے پراجیکش کے لئے دی جانے والی رقوم                                              | مجلس      | Grant to Nusrat Jehan Projects |
| به بالامدات کےعلاوہ اخراجات                                                                | مندره     | Miscellaneous                  |
| سے یا کہیں ہے بھی لئے گئے قرض کی واپسی                                                     | مركز      | Repayment of Loan              |
|                                                                                            |           | Payment to Central Reserve     |
| عام ہے مرکز کا حصہ                                                                         | چنده      | Chanda 'Am 25 %                |
| وصيت حصه آمد ہے مرکز کا حصہ                                                                | چنده      | Wasiyyat Hissa Amad 25 %       |
| وصیت حصہ جائیداد سے مرکز کا حصہ                                                            | چنده      | Wasiyyat Hissa Jaidad 100 %    |
| زیک جدید سے مرکز کا حصہ                                                                    | ب<br>چنده | Tahrik Jaid 100 %              |
| وقف جدید ہے مرکز کا حصہ                                                                    | چنده      | Waqf Jadid 100 %               |
| MTA سے مرکز کا حصہ                                                                         | چنده      | MTA International 100 %        |
|                                                                                            |           | Conditional Expenditure        |
| تفصيل اخراجات                                                                              |           | Conditional Expenditure        |
| لٹریچراورلائبر بریوں پرہونے والے اخراجات                                                   | Lite      | erature & Library              |
| صدقات سے دی جانے والی رقوم                                                                 |           |                                |
| ۔<br>ز کو ۃ سے دی جانے والی رقوم                                                           | Zak       | at                             |
|                                                                                            | 'Id Fund  |                                |
| ز کو ۃ سے دی جانے والی رقوم<br>عید فنڈ سے دی جانے والی رقوم<br>فطرانہ سے دی جانے والی رقوم | Fitr      | ana                            |
|                                                                                            |           |                                |

| فدیہ سے دی جانے والی رقوم                 | Fidya                      |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| متفرق اخراجات كيليئ خرچ كى جانے والى رقوم | Miscellaneous              |
|                                           | Payment to Central Reserve |
|                                           | (i) Sadaqat 75 %           |
|                                           | (ii) Zakat 25 %            |
|                                           | (iii) 'Id Fund 100 %       |
| (iv) فطرانہ ہے مرکز کا حصہ                | (iv) Fitrana 10 %          |

## **Development Expenditure**

| تفصيل اخراجات                                           | Development Expenditure  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| نئ خرید کردہ یا تغمیر کردہ جماعتی املاک اور اس پر ہونے  | Land / Plots / Buildings |
| والحاخراجات                                             | (i). Mosques             |
|                                                         | (ii). Mission Houses     |
|                                                         | (iii). Others            |
| فرنیچر، کرسیاں ، میز، رئیس ، نیکھے ، .A.C اور کاریٹ     | Furniture and Fixtures   |
| وغيره كى خريد كے اخراجات                                |                          |
| نئ خريد كرده گاڑيوں پراٹھنے والے اخراجات                | Vehicles                 |
| آفس کی ضرورت کے لئے خریدی گئی اشیاء مثلاً کمپیوٹرز فیکس | Office Equipment         |
| مشین ،فوٹو کا پی مشین ، پرنٹر ز ہمینر وغیرہ۔ کے اخراجات |                          |
| T.V.,V.C.R ، كيمره، ريسيورز، دُش انثينا وغيره كي        | Audio / Video Equipment  |
| خرید کے اخراجات                                         |                          |
|                                                         |                          |

### ANNEXURE III

مجوزہ بجٹ برائے منظوری وکالت مال لندن بھجوانے سے قبل درج ذیل امور کا جائزہ لے لیاجائے:۔

|                        | بجوزہ بجبٹ برائے منظوری وکالت مال کندن بجوائے سے بل درج ذیل المور کا جائزہ لے لیا جائے: |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>x</b> / <b>&lt;</b> | تفصيل                                                                                   | تمبرشار |
|                        | کیا جماعت کے برسرروز گارافراد کی کل تعداد (مردوزن) دی گئی ہے۔                           | 1       |
|                        | کیا تمام افراد کوافراد بجٹ میں شامل کیا گیا ہے؟                                         | 2       |
|                        | کیا جوا فراد بجٹ میں شامل نہ ہیں انکی تعداد بجٹ کے ساتھ بھجوائی جارہی ہے؟               | 3       |
|                        | جوافرادرعایتی شرح سے بجٹ میں شامل ہیں ،انکی تعداد ساتھ بھجوائی جارہی ہے؟                | 4       |
|                        | کیارعایتی شرح سے ادائیگی کے لئے حضور انور سے منظوری حاصل کی گئی ہے ؟                    | 5       |
|                        | کیارعایتی شرح حاصل کرنے والے افراد کی آ مدھنچ درج کی گئے ہے ؟                           | 6       |
|                        | کیا بجٹ میں شامل ہونے والے افراد کی آ مدصحح درج کی گئی ؟                                | 7       |
|                        | کیانومبائعین کو بجٹ میں شامل کیا گیا ہے ؟                                               | 8       |
|                        | کیا بجٹ فنانس تمیٹی میں منظوری کے لئے پیش کیا گیا ؟<br>-                                | 9       |
|                        | کیا فنانس ممیٹی کی منظوری کے بعد مجلس عاملہ نے اس کا جائزہ لے لیاہے ؟                   | 10      |
|                        | کیامجلس عاملہ کے بعد بجٹ بیشنل مجلس شور کی میں پیش کیا گیاہے ؟                          | 11      |
|                        | لوکل فنڈ کوتو بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا ؟                                               | 12      |
|                        | انصار، خدام اور لجمة اماءالله کے چندہ جات کوتونیشنل بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا ؟         | 13      |
|                        | ریگولراخراجات میں سے درج ذیل مدات کے اخراجات کی تفصیل بجٹ کے ساتھ بھجوائی گئی ہے؟       | 14      |
|                        | Establishment_i                                                                         |         |
|                        | Rent / Rates and Taxes_ii                                                               |         |
|                        | Contingency Reserve-iii                                                                 |         |
|                        | Repayment of Loan-iv                                                                    |         |
|                        | Grant to branches_v                                                                     |         |
|                        |                                                                                         |         |
|                        |                                                                                         |         |
|                        |                                                                                         |         |

| <b>x</b> / <b>&lt;</b> | تغصيل                                                                      | نمبرشار |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                        | کیا ڈویلپمنٹ اخراجات کے تحت سال بھر میں تمام مدات میں ہونے والے اخراجات کی | 15      |
|                        | تفصیل بجٹ کے ساتھ بھجوائی گئی ہے ؟                                         |         |
|                        | کیا ہلڈنگز/مساجد بنانے کے لئے اخراجات کے تخمینہ کو بجٹ میں شامل کیا گیا ؟  | 16      |
|                        | کیاسنٹرل ریز روکو بجٹ میں الگ کر کے دکھایا گیا ہے ؟                        | 17      |
|                        | کیا نتیوں بڑے ہیڈرز کے آمدوخرچ کے بجٹ برابر ہیں ؟                          | 18      |
|                        |                                                                            |         |

## ANNEXURE IV

## چیک لسٹ برائے تیاری ماہانہ گوشوارہ جات

|                        | گو ثوارہ مرکز بھجواتے وقت درج ذیل چیک لسٹ کے مطابق چیک کر کے بھجوایا جائے:۔                 | مامإنهماكي |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>x</b> / <b>&lt;</b> | تفصيل                                                                                       | نمبرشار    |
|                        | کیاماہانہ مالی گوشوارہ مرکز سے منظور شدہ Format کے مطابق ہے ؟                               | 1          |
|                        | کیا تینوں ہیڈرز کے منظور شدہ بجٹا پنی متعلقہ مدات کے سامنے درج کردیئے گئے ہیں۔              | 2          |
|                        | مر کزے منظور شدہ مدات کےعلاوہ کسی نئی مد کا اضافہ تو نہیں کیا گیاہے ؟                       | 3          |
|                        | ا گرنٹی مدکا اضافہ کیا گیا ہے تو کیا اس کی منظوری مرکز سے حاصل کی گئی ہے ؟                  | 4          |
|                        | کیا تیوں ہیڈز میں آ مدوخرج برابر ہیں ؟                                                      | 5          |
|                        | اگر کسی ہیڈ کے اخراجات کو بورا کرنے کیلئے سنٹرل ریز روا نیشنل بجٹ <i>ا</i> مرکزیا نصرت جہاں | 6          |
|                        | ہے گرانٹ کی گئی ہے تو کیاا سے متعلقہ ہیڈ میں آمد کے تحت درج کیا گیا ہے ؟                    |            |
|                        | كيامساجداورمشن ہاؤسز كى تغمير نيز دىگرتر قياتى اخراجات كيلئے حاصل كردہ رقوم اوراس تعلق      | 7          |
|                        | میں کئے گئے اخراجات کو مالی گوشوارہ میں ان کی متعلقہ مدات میں درج کیا گیاہے۔؟               |            |
|                        | کیاکسی ہیڑ کے بجٹ کوازخود تبدیل تونہیں کیا گیا ؟                                            | 8          |
|                        | کیاایک مد کے بجٹ کودوسری مد کے تحت تو خرچ نہیں کیا گیا ؟ ہاں کی صورت میں وجہ                | 9          |
|                        | تر <i>رکری</i> –                                                                            |            |
|                        | كياتبليغ، تربيت اور تعليم كي الگ مدات تونهين بنائي گئيں ؟                                   | 10         |
|                        | کیا سنٹرل ریز روکوقواعد کے مطابق الگ کیا گیاہے ؟                                            | 11         |
|                        | کیا سنٹرل ریز روکواخرا جات میں ظاہر کیا جارہاہے ؟                                           | 12         |
|                        | کیا سنٹرل ریز روکوالگ بنک ا کاؤنٹ میں رکھا جارہا ہے ؟                                       | 13         |
|                        | اگرسنشرل ریز روسے کوئی رقم خرچ کی گئی ہے۔ تو کیااس کی اجازت حاصل کی گئی ہے؟                 | 14         |
|                        | کیامرکزسے کی گئی اجازت کا حوالہ مالی گوشوارہ کے ساتھ بھجوایا جارہاہے ؟                      | 15         |

| <b>x</b> / <b>&lt;</b> | تفصيل                                                                                | نمبرشار |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                        | کیا مرکزی اورلوکل امانات کوآمدوخرچ کے گوشوارہ میں تو درج نہیں کیا گیا ؟              | 16      |
|                        | کیا مرکزی اورلوکل امانات کے آمد وخرچ کی الگ رپورٹ بھجوائی جارہی ہے ؟                 | 17      |
|                        | کیا چنده حصه آمداور چنده حصه جائیداد کی وصولی کی اسموار تفصیل بمعه وصیت نمبر گوشواره | 18      |
|                        | کے ساتھ بھجوائی جارہی ہے ؟                                                           |         |
|                        | کیا آ مدوخرچ کی سمری جھجوائی جارہی ہے ؟                                              | 19      |
|                        | کیادوران ماہ تمام چندہ جات میں شامل چندہ دہندگان کی کل تعداددی گئ ہے ؟               | 20      |
|                        | کیا ہر چیوماہ بعد بنک شیٹمنٹ اور Reconciliation رپورٹ بھجوائی جارہی ہے؟              | 21      |
|                        | کیا ماہانہ گوشوارہ بروقت ارسال کیا جار ہاہے۔                                         | 22      |
|                        |                                                                                      |         |

## ANNEXURE V فارم وصیت

| س نیر ساتعال کے لئے وست نبر                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَلُهُ وَ لَصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ لِيَ                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موجوده پيد                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| متقل پند                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * م <b>رهدی نون د</b> ریبال ویشه کا لوثیت ملادت سرکارنگانها سرکارنگاها آییت کا لوثیت کا لوثیت و صاحت سے تکھیں نیز اگر طابعام جی فو کلال اور کوئن تکھیں)<br>بقائی میش وحواس بلاجمر و اکر اد آئی تباری نی                                                                          |
| اول: - میں هنرے میرز انلام احمیری موجود اِنی سلسہ عالیہ احمدیہ تا دیان خطیح کود اسپورہ نجاب کا کی جیروہ وں۔اوران کے قمام دعاو کیر صدق دل ہے ایمان رکھنا کو کتل ہوں۔                                                                                                              |
| نے هنرے من مواد بال سلساعالیہ احدیکا رسالہ الوحیت بحریہ ۱۳ اور پنجیر رسالہ الوحیت مورید ۲ جنور کا ۴ مادور پر ولیوش کھی مستند میں صدرات مجرات اور این اجلاس اول<br>منتقدہ ۲ جنور کا ۴ اومصدر شخر منتج موجود بل سلساعالیہ احمد بیشام و کال پڑھ اور من لائے ہے۔ اور شن ان قبل میشار |
| معداد العرف المعالم الم<br>معول الورث المعالم الم                                                |
| مصار گوتر حتان کی طرف سے ابیا کرنے کی بچھر پامیر سے بعد بھر سے وابواز منام اس اوبوائے کا فوایات کا اوبوائے کی<br>مصار میں تعدی رکھا کیا گار کر در ان میں کے مصر مشتر کی رکھ کی رہا ہوئی میں کا انداز میں میں مصر میں کا مسلم کی                                                  |
| ا تھیں ہوئے تہ کراسکا اگر تھی کی جائیداوم وکہ بھی ہے وہ کی جس کی ایسے افراج سے کا اگر اس حصہ جائیدا دیر نہ پڑھ جو بھی اس وصیت کی روسے معدرا آئمین اتھیں راہ والو<br>ویٹا کر بی ہوں۔                                                                                              |
| دوم: — رساله الوصيت کے بعد صندر میدا سنا امنام حضرے ضایعہ کرتج المبدولة الله باشرية کل طرف سے بإصدرانجمن احمد بيا المبدولة من احمد بيا آوان الجمل<br>رود                                                                                                                         |
| کا در داد مصالح تبرستان قادیان/رید دک طرف سے مختل عقبر و بیٹنی مومیان جاری ہونگے تن ہدلات اوراد کا کہنا جہاں تک وصیت سے تعلق ہے میں اور میرے ورہ میا بند ہوگئے۔<br>سوم:- سرم کر دومیت جومیری آخر کی وصیت ہے جرطر مرح تکی اور قائم رہے کی خوادم پر کام موقع میں مومی اور میں ہورے |
| چیار م - ٹیل اقر ارتالونی اور شرع کرتا کرتی ہوں کہ اپنی وحیت کے حوالے ہے جمہ اوعیت کا بیٹند دیکس اوا کروں گا کی و ویٹس نشد اوالیک ہوگی اور بھے اور میرے کو عزیز یا وارٹ کو کسی اور                                                                                               |
| کسی حالت میں ان اوائند وجند و کل وائیس کے مطالبہ کا کن ریموڈا۔<br>مع مصر نامیخ جسم کے این مسلط میں میں مسلط میں میں میں اس کے انداز میں میں کے ان میں نے                                                                                                                         |
| ہی ۔ یس نے اپنی حثیت کیلیا ظامل مسلل سے دو پیشدہ شرطان کے طور پر اور اسل میں دو پیالھان وصیت کے لئے بڑر ایدر سیونم ر<br>مورنہ سے مقالی جماعت کے اندر مدروجمن اتحد ہیا کمتان مرود دیس اداکر دیکے ہیں۔                                                                             |
| فوث: - يهال وعيت كتنده افي آمد، جائبياد اورشرح وعيت وغيره كا الدراح كرك ينزكوني الدراج مفكرك وفكوك بدبو اورصاف بهو وقلمول يا سيارول س كلعاند بو_                                                                                                                                 |
| "میں وصیت کرنا/کرتی ہوں که میری وفات پر میری کل مترو که جائیلا منقوله و غیر منقوله کے لے حصه کی مالک صدر انجمن<br>احملیه باکستان ربوه ہوگی اس وقت میری کل جائیداد منقوله و غیر منقوله کی قصیل حسب دیل ہے جس کی موجودہ قیمت درج کر                                                |
| احسیه پر مسی روز متر دی سازت میزن در جسیده مسوره و غیر مسوره دی مسین حسب دور سخ بس دی موجوده میست درج مر<br>دی گذی هر /اس وقت مدری کوئی جانبدالا نمین هر .                                                                                                                       |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | اس وقت مجهر مبلغ <u>روير</u><br>آمد از جانيداد هر عين تاريست ايني ما                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تو اس کی اطلاع مجلس کارپرداز کو دیتار هوں گا/                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| که اپنی جانیداد کی آمد پر حصه آمد بشرح چنده عام                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| ی رهون گی میری به رصیت تاریخ تحریر /منظوری                                            | به پاکستان ربوه کو ادا کرتارهوں گا/کرتے                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | وصيت سے نافذ كى جائے".                                                                                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| کواہ شد                                                                               | العيد/ الاحة                                                                                                                                                                    | گواه شد<br>سگواه شد                                                                                                                                                                               |
| وستخط ونشان انگوشا                                                                    | وتنخط ونشان انگوشا                                                                                                                                                              | وستخط ونشان انگوشفا                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                 |
| ولديت<br>كدا                                                                          | دلد ، بنت/ز وجه<br>مکما                                                                                                                                                         | ولديت<br>کما                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | ململ پنة                                                                                                                                                                        | ممل پت                                                                                                                                                                                            |
| . وقيل و والشخفائكي كريل ما اومروبا كي إلى كالمار الورات و الكي إلى كالأفر شاركا و عد | . البيئة وشخطة بإسمو الميميز كسما تحد قطال الكوشفا ضرور في لكاوين بداورجوخوالك                                                                                                  | حَرور کیانوٹ او میت کندواور ایسای کرا ان خوا و دار ایرانا خوالد و مور بایانا خوالد و                                                                                                              |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | تضد بق                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | سمر را                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | - **                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| یا تک میرا علم ہے وحیت کرنے والا/والی                                                 | - **                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| ں تک میرا علم ہے وحیت کرنے والا/وال<br>                                               | - **                                                                                                                                                                            | . 1 4                                                                                                                                                                                             |
| ں کک میرا علم ہے وہیت کرنے والا/والی<br>                                              | ہو۔<br>ا سے تصدیق کرنا ہوں کہ جہار                                                                                                                                              | . 1 4                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | ہے۔۔<br>ا سے تصدیق کرتا ہوں کہ جہالا<br>ولمہ،ہنت/زویہ                                                                                                                           | مسئی/مس <u>اة</u><br>ساکن                                                                                                                                                                         |
|                                                                                       | ہو۔<br>ا سے تصدیق کرنا یوں کہ جہار<br>طدہ بنت/زرجہ<br>یں ہارت تا ہورش کی طہارت کے اسورشل کوشش کر                                                                                | مسٹی/ <del>سماۃ</del><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د                                                                                                                          |
|                                                                                       | ہے۔۔<br>ا سے تصدیق کرتا ہوں کہ جہالا<br>ولمہ،ہنت/زویہ                                                                                                                           | مسٹی/ <del>سماۃ</del><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د                                                                                                                          |
|                                                                                       | ہو۔ ) سے تصدیق کرنا یوں کہ جہار طدہ بنت/زرجہ ین ہاور تقویٰ طہارت کے اسورشل کوشش کر ورثیز حقوق قرعار فصب کرنے والاً والی ٹیش ہے۔                                                 | مسٹی/مس <u>اۃ</u><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د<br>سے مسائلت پر ایمان لانے والاً وال                                                                                         |
|                                                                                       | ہو۔ ) سے تصدیق کرنا یوں کہ جہار طدہ بنت/زرجہ ین ہاور تقویٰ طہارت کے اسورشل کوشش کر ورثیز حقوق قرعار فصب کرنے والاً والی ٹیش ہے۔                                                 | مسٹی/ <del>سماۃ</del><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د                                                                                                                          |
|                                                                                       | ہو۔ ) سے تصدیق کرنا یوں کہ جہار طدہ بنت/زرجہ ین ہاور تقویٰ طہارت کے اسورشل کوشش کر ورثیز حقوق قرعار فصب کرنے والاً والی ٹیش ہے۔                                                 | مسٹی/مس <u>اۃ</u><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د<br>سےرسول سینینٹ پر ایمان لانے والاً وال                                                                                     |
|                                                                                       | ہو۔ ) سے تصدیق کرنا یوں کہ جہار طدہ بنت/زرجہ ین ہاور تقویٰ طہارت کے اسورشل کوشش کر ورثیز حقوق قرعار فصب کرنے والاً والی ٹیش ہے۔                                                 | مسٹی/مس <u>اۃ</u><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د<br>سے مسائلت پر ایمان لانے والاً وال                                                                                         |
| والأوال بها وراحمد في شداكوا كيد جانئ والأدوال اوراس                                  | و السدیق کرنا ہوں کہ جہار<br>مدہ منت/زوجہ<br>میں ہے اور تقویٰ طہارت کے اسور ٹیل کوشش کر<br>ورئیز حقوق عہاد فصب کرنے والا اوالی فیش ہے۔<br>اچائیداد اورآ مدورج کی ہے وہ درست ہے۔ | مسٹی/مس <u>اۃ</u><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے با پندا دکام د<br>کررمول سیسٹیٹ پرائیان لانے والاً والی ہےا<br>بو پکھرومیت کندہ نے ومیت قارم ش اپٹی                                        |
|                                                                                       | ہو۔ ) سے تصدیق کرنا یوں کہ جہار طدہ بنت/زرجہ ین ہاور تقویٰ طہارت کے اسورشل کوشش کر ورثیز حقوق قرعار فصب کرنے والاً والی ٹیش ہے۔                                                 | مسٹی/مس <u>اۃ</u><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے بایندا دکام د<br>سے مسائلت پر ایمان لانے والاً وال                                                                                         |
| والأوال بها وراحمد في شداكوا كيد جانئ والأدوال اوراس                                  | و السدیق کرنا ہوں کہ جہار<br>مدہ منت/زوجہ<br>میں ہے اور تقویٰ طہارت کے اسور ٹیل کوشش کر<br>ورئیز حقوق عہاد فصب کرنے والا اوالی فیش ہے۔<br>اچائیداد اورآ مدورج کی ہے وہ درست ہے۔ | مسٹی/سوا <u>ۃ</u><br>ساکن<br>جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے با پندا دکام و<br>سیستی پر ایمان لانے والاً والی ہےا<br>کر مول سیستی پر ایمان لانے والاً والی ہےا<br>جو کچھ وصیت کندہ نے وصیت قارم شن اپٹی |

| نضدیق کوائف وصیت کننده۔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| جوابات                  | سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                         | ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         | ۲: کیا تظام جماعت کے ساتھ اطاعت و تعاون اور احتر ام کی روح میں صف اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                         | ڪ شار مو ڪئة بيل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         | ا و بل تغلیوں کے کام میں دلچین اور تعاون کانمایاں جذبہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                         | ۴/ وصیت کنند و کے خلاف بھی کوئی آخریر ی کا روائی تو تیس ہوئی ؟<br>من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                         | اس کی نوعیت واضح ہونی جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                         | ۵ ای بیقل ومیت کننده کی ومیت منسوخ ازا منظور تو نییل به و کی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                         | ۲ کیا دیجی پر دو ک حکامات اور روح کی حفاظت کی جاتی ہے؟ صاحب اولا ومر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                         | مورت پش بیوی اور پیمان اگر کوئی ہوں تو دیش شعار کر دووغیر و کی پابند ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | <ul> <li>الى لين دين اورمعاملات شركر دار بدارغ بي؟</li> <li>١٨ - متاطى زندگی شرمیان بيوي کانموندا تعربيت کی تقليمات کے منافی تونيس؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                         | <ul> <li>۱۸ حتا عی زندی ندل میان زیون کا موندا تشدید می تعلیمات کے مناق کو ندل؟</li> <li>۱۹ در روید معاش یا کا رویا را اینیاز تو تین کیا جور فایا شرعاً با پشدید و مخبر تا بو؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | <ul> <li>در فرصل من ان وادو ارجال العاد و الدراج الورها مرحانا جسريا و الدرجال الدرجال المحادث ال</li></ul> |  |
|                         | الله المستعدي عن وق جاميد و المواجع بين المهام والولادي من و وسرت عنه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                         | اا: گرے رئن مین کے لحاظ سے کیزوں، کھانے پنے اور وزمرہ کی مہلؤں پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         | اندازآما ہوا راوسراخر ع فی کس کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                         | ۱۲٪ اگر کوئی الی جائیداوے جووصیت کشد دنے اپنے بیپیوں سے اپنے بیٹیوں یا کئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | رشند داريا وا تف كاركما مرتريدى موتواس جائيدادكي تفعيل مع قيت تصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         | اسان والدين اولا ديا خاوند كريوي سيز كرين من والى جائداد كالتعبيل بهى قرير كرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                         | كيا تمام تركيها ل وميت كيا كيا ب- اگرها ل تين كيا كيا تو كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                         | ۱۹۲۰ کیاوصیت کننده کے خاوز کریوی والد کو والد دی وصیت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                         | ۵۱: (۱) وصیت کننده کی عمر ۴۰ سال یا زائد ہے تو تحریر کریں کدا گلی زیادہ سے زیادہ<br>میں میں میں کی سک میں میں میں میں میں میں میں کی کئیں کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         | المان بإسالان آمدن كيار ملى بي (ب) من سقل وسيت كيون أيش كرسكي؟<br>11 وميت كندوني وميت صحت كي حالت مي كي بي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                         | 17 وصیت کنند و یے وسیت محت کی حالمت میں گئی ہے؟<br>12 کیا اولار وصیت کنند دکی مال احال مت کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے وسی کس لند ر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | المان المان الواد وهيميت تشدول مان العامت قرق عبدا الرس بين في الدر؟<br>(١٨) وصيت كندوك وركزار كفالت كنتخ الزار جن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                         | ۱۸۱ و وسیت مسد و ب در بر اعامت سے اسراد بیل؟<br>نوٹ: ۔ تمام موالات کے جوابا سدوشتح کلیس بال یا نما کی تبیل ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | توف: منام موالا عند نے بواہا عندوا رئا مہیں۔ ہاں یا ندہ ن ایس -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

#### تصديق بابت چنده جات

وصیت کشده دماری بماعت مثل مومه...... ے لازی چنده جا شباشر جا تا عده ادا کرد با ب اور بقایا دارند بے شیز دیگر مال تحریکا مت اور ذیلی عظیم کے چنده جامت میں می حسب قریش شال ہے۔

2. عمم مران جلس عامار تعد التي كرت بين كد مشروبها لاكوا كف اورجوا بالتدوست بين وصيت كند ووميت كالقام بين ثال بو نے كاتل ہے۔

دسخط عبديدارذيل لتنظيم د شخط سیکرٹری مال وتنخط امير أصدر جماعت

### هـــــدایات

- ا = وصیت تحریر کرنے سے پہلے رسالہ الوصیت بھی اور فیصلہ جا سے اور اس ایسا و الحجی طرح مجھ لیما چاہتے کہ وصیت کی سب سے مقدم شرط بیہ کہ موسی نیک ، پا بندا کا مشریعت ، و ان کو زیار مقدم کرنے والا تھا اور پاک وصافی تلکس احمد کی ہو۔
  - ۲: وصیت تندرتی کی حالت میں کی جاوے مرض الموت کی وصیت منظور ندہوگی ۔
  - m: جس وصیت میں جائیدا دغیر منقولہ دری ہواس برخی الوسع موسی کے ورنا ما ورشر کا و کے دستھا ہونے چاہئیں۔
- اس مورسدی و میست پر اگراس کا فاوند زند و بیتواس کی گاهی در رق بونی پایند با میراد به بیشال و میست بونا چاہ بے اس و صفاحت کے ساتھ کہ افواند کے دور میں کی گاہی در رق کیا ہے یا سی کے دید ہے ۔ ای طرح فاوند کی ما بوارا کہ دی در رق کیا جائے۔ ای طرح فاوند کی ما بوارا کہ دی در رق کیا جائے۔ ای طرح فاوند کی ما بوارا کہ دی در رق کیا جائے۔ اور خاوند کی موسی ہونے کی مورث میں کی موسیت کبر بھی در رق کیا جائے۔
- - ے: صدرآ مدکی اوا تیگی برطابق وصیت تا رہ خ تحریر احتفادی سے شروع ہوگی خوا دسر ثیقلیٹ بعد بیس کسی وقت لیے ۔
- ۸ : جوموسی وصیت کاچنده گنی صدآ مدوا جب مو چکنے کے چھا دادید تک صد آ مداد انگل کر بھا اوار انگل کر وہ گار بند کر دیگا اور دائر مجل کے قبرستان اربرہ
   سے معذور کی تنا کرا جاز مدی کی اس کی نیر کر بھا۔ می کی وہیت قاتل منسونی ہوگی۔
- ۔ سمدرا ٹھن ام یوکو یا فقیارحاسل ہوگا کہ کوئی وجہت منظو رکرتے ہے انگار کردے یا بعد منظوری بلاویہ تا سے منسورڅ کردے اورصدرا ٹھن ام یہ بیاکا فیصلہ برمورے من ناطق ہوگا۔

(سَكِرْ يَ مِجْلُ كَارِيرِ وَا زَمْصَالِحَ قَبْرِسْتَانِ رَبُوهِ صَلَّعَ جَنْكَ )

| <b></b> / <sub>1</sub> /                           | :====== تحرير خاوند بسلسار حق                   | =                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| _ روپے کا حصد وصیت صد را مجمن احربیہ با کستان ربوہ | NL                                              | میں اپنی بیوی مساۃ |
| مر <u></u>                                         | نے کا ذمہ دار موں میری اس وقت ما موار اسالا ندآ | کواراکر_           |

| گواه شدنمبر 2 | العبد    | سكواه شدنمبر 1 |
|---------------|----------|----------------|
|               |          |                |
| ولديت         | طِد بيت  | ولديت          |
| مكمل پية      | مكمل پية | ململ پیة       |

### ANNEXURE VI

### چیک لسٹ بابت فارم وصیت

جب بھی کوئی ممبر جماعت وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کریتو درج ذیل امور کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے وصیت فارم کوکمل کروائیں۔

ا - کیا وصیت کنندہ نے رسالہ الوصیت کا بغور مطالعہ کرلیا ہے ۔

۲۔کیا وصیت کنندہ نے فارم وصیت اور فارم وصیت کی پشت پر دی گئی تمام ہدایات کا اچھی طرح مطالعہ کرلیا ہے۔

۳۔فارم وصیت مرکز بھجوانے سے قبل اس کا مندرجہ ذیل چیک لسٹ کے ساتھ موازنہ کرلیا جائے۔ ۴۔ جب چیک لسٹ کے تمام جواب ہاں میں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد فارم وصیت مرکز (ربوہ) بغرض منظوری بھجوایا جائے۔تا کہ **م سے کم وفت میں** وصیت کی منظوری کی کاروائی مکمل ہو سکے۔

۵۔ چیک اسٹ نیشنل سیکرٹری وصایا/مکرم امیر صاحب کے دستخط کے بعد فارم وصیت کے ساتھ

تججوائی جائے

### چىكەلىك بابت فارم وصيت

| <b>x</b> / <b>√</b> | كواكف                                                                     | نمبرشار |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|                     | كيا وصيت فارم مين نام* ولديتزوجيت                                         | 1       |
|                     | قوم پیشه ** تارخ پیدائش/عمر تارخ بیعت                                     |         |
|                     | موجودہ اور ستقل پنة اور تاریخ وصیت وغیرہ کا اندراج ہو چکا ہے ؟            |         |
|                     | کیاوصیت کننده کی طرف سے حسب حیثیت چندہ شرط اول اور اعلان وصیت اداشدہ ہے ؟ | 2       |
|                     | کیامضمون وصیت میں تمام اندرا جات مکمل کر لئے گئے ہیں؟                     | 3       |

<sup>\*</sup>نام ممل لکھا جائے۔ مخفف میں نہ لکھا جائے۔

<sup>\*\*</sup> یہاں پیشہ سے مراد، ملازمت کی نوعیت ( سرکاری رہنم سرکاری رپرائیویٹ)، مزدوری ، کاروبار رتجارت کی نوعیت،اور بصورت طالب علم ( کلاس *رکور*س **اورعرصة علیم** ) وغیرہ کی وضاحت کھیں۔

| •                   |                                                                                          |         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>x</b> / <b>√</b> | كوائف                                                                                    | نمبرشار |
|                     | كيافارم وصيت مين درج جائيداد كے كوا كف مكمل بين ؟                                        | 4       |
|                     | (اگرز مین، پلاث،مکان، دوکان ہو،تو رقبہ،ایڈرلیں اورموجودہ مالیت۔اگرزیوروغیرہ ہوتو زیور    |         |
|                     | كانام، وزن اوراندازه قيمت كااندراج نيزز يوركي قتم يعنى طلائي يانقر ئي وغيره كي وضاحت، اس |         |
|                     | كےعلاوہ بنك بيلنس،نفذى،شيئرز وغيرہ اوران كى تفصيل )                                      |         |
|                     | کیاوصیت کنندہ اور دومرد گواہان کے نام، ولدیت ،ایڈریس اور دستخط معہنشان انگوٹھا ثبت       | 5       |
|                     | ېين؟                                                                                     |         |
|                     | کیافارم وصیت میں تاریخ درج کی گئی ہے کہ وصیت تاریخ تحریرے قابل منظوری ہے؟ یا             | 6       |
|                     | تاریخ منظوری ہے؟                                                                         |         |
|                     | کیادینی تصدیق فارم مکمل ہو چکا ہے؟ اور تصدیق فارم پر دو مردوں اور خاتون ہونے کی          | 7       |
|                     | صورت میں تیسری تصدیق صدر لجمہ کی موجود ہے؟                                               |         |
|                     | کیا فارم "تصدیق بابت وصیت کننده" میں والد اوالده یا خاوند ابیوی کی طرف سے ملنے           | 8       |
|                     | والے ترکہ کی تفصیل درج ہے؟۔(اگر کوئی ہو)                                                 |         |
|                     | کیا فارم" تقیدیق بابت وصیت کنندہ" کے سوالات کے جوابات مکمل ہیں ؟                         | 9       |
|                     | کیا وصیت کنندہ چندہ عام کے بقایا دارتو نہیں ؟ اگر بقایا دار ہیں تو وضاحت منسلک کریں۔     | 10      |
|                     | کیا تصدیق بابت چندہ جات پر مکرم امیر صاحب ،سیکرٹری مال اور ذیلی تنظیم کے عہدیدار کے      | 11      |
|                     | وستخطاموجود میں۔؟                                                                        |         |
|                     | بصورت شادی شده خوا تین وصیت کننده''تحریر خاوند بسلسله قن مهر''شامل ہے؟                   | 12      |
|                     | فارم وصیت پرکرتے ہوئے اگر کہیں کوئی کٹنگ کی گئی ہے۔ تو کیا اس پر وصیت کنندہ یا متعلقہ    | 13      |
|                     | (صدراسیکرٹری مال) کے دشخط موجود ہیں؟                                                     |         |
| بعجوا ئيں۔          | اگرکسی سوال کا جواب نہیں کی صورت میں ہے یا قابل وضاحت ہے،تو اس کی تفصیل الگ ساتھ         | نوك:_   |
|                     | , Ade                                                                                    |         |
| اميرصاحب            | د ستخط نیشنل سیکرٹری وصایا/                                                              |         |
|                     |                                                                                          |         |

## ANNEXURE VII

# جدول'ج' XURE VII اقرار/ تصدیقی فارم متعلقه ادائیگیاں چندہ حصه آمد

| ا ہوں کداے میرے قادر خدااس زمین کومیری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بناجو فی الواقع تیرے لئے ہو چکے | میں دعا کرتا | " |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| اوردنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔آمین یاربالعالمین " (الوصیت)                            |              |   |

| روبار مین تنبین _آمین یارب العالمین " (الوصیت)                                                     | اوردنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کا                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ) ــ ر يوه                                                                                         |                                                                        |
|                                                                                                    | بتوسط مکرم امیرصاحب جماعت احمدیه                                       |
| ادائيگيوں كي تفصيل آپ كى طرف سے موصول ہوئي۔                                                        | خاکسار کے حصہ آمد کی دوران سال                                         |
| پڑھ کی میں اوراپنے ہرذر لیدآ مدکو کبک 🗹 کرکے د شخط کردیے میں اور                                   | ۔<br>جواباً تحریر خدمت ہے کہ(۱) میں نے فارم ہذا کی پشت پردی گئی ہدایات |
|                                                                                                    | (ب)حسب ذیل بیان دیتا/ دیتی ہوں کہ:                                     |
|                                                                                                    | ا۔ میری ادائیگیوں کا مرسلہ حساب درست ہے۔ <b>میری کل ادائیگی</b>        |
| ۔ خدا تعالیٰ کے فضل ہے اپنی مجموعی آمد پر جو کہ مختلف ذرائع سے حاصل ہوئی حسب قواعد تمام تر         | (0) اور میں شرط تقوی کومدِ نظرر کھتے ہوئے تصدیق کرتا/ کرتی ہوں ک       |
| آن میری کل ادائیگی                                                                                 |                                                                        |
|                                                                                                    | کے سابقہ بقایا کی رقم ہے /عمدأ زائدادا کی گئی ہے۔                      |
| آمريك                                                                                              |                                                                        |
| س کی وکالت مال ثانی کو ہتو سط امیر جماعت اطلاع بھی کروں گا/ گی۔                                    | ادا کردیئے ہیں/جومیں انشاءاللہماہ کےا ندرادا کردوں گا/ گی اورا'        |
| یا<br>کا اندراج نامکس ہے۔ <b>میری کل ادائیگیدکھائی گئی ہے جبکہ میری اصل ادائیگی</b>                | r ۔ میری ادائیکیوں کا مرسلہ حساب درست نہیں ہے میری ادائیکیوں <i>ک</i>  |
| بنمبر                                                                                              |                                                                        |
| اجب الا داءادا لیک شامل ہے جو کہ سابقہ بقایا کی رقم ہے احمداً زائدادا کی گئی ہے۔                   | مزيد برآن ميري كل ادائيگينانداز و                                      |
| <i>ی جمل</i> ه آمد پرخدا تعالی کے فضل سے حسب قواعد تمام تر واجب الا داء حصه آمد وحصه آمد بشرح چنده | 🗘 میں شرط تقویٰ کومدِ نظرر کھتے ہوئے تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میر ک      |
|                                                                                                    | عام ممل ادا ہو چکا ہے۔                                                 |
| کرر ہا/رہی ہوں) کی روہے بقایا حصہ آ م <sup>ع</sup> ملغ                                             |                                                                        |
| ادا کردیئے ہیں/ جومیں انشاءاللہ ماہ کے اندرادا کردول گا/ گی اوراس کی ادائیگی                       |                                                                        |
|                                                                                                    | کر کے وکالت مال ثانی کو بتو سطامیر جماعت اطلاع بھی کروں گا / گی۔       |
| والسلام                                                                                            | 🏠 🌣 تفصيل بقايا حصه آمد                                                |
| وستخط موصی/موصیه معه تاریخ:                                                                        | دوران سال                                                              |
| نام موصی/موصیه:                                                                                    | حصةً مد بشرح وصيت (1/10 يا /1)                                         |
| موچوده پیتر:                                                                                       | حصةً مد بشرح چنده عام ( 1/16)                                          |
|                                                                                                    | (جائدادیکال آمدیر)<br><b>میزان بتایا</b>                               |
| مستقل پيد:                                                                                         | ميزان بقايا                                                            |

براه کرم فارم هذا کی پشت پردستخط کرنانه بھولیں

| / .  | . \  |
|------|------|
| یات⊗ | ⊛بدا |

جماعت احمد ید کی مالی قربانی کی بنیاد مــمَّــار ذِ قدیهُم کے شہرے اصول پر رکھی گئے ہے۔اس اصول کوزندہ رکھنااوراس کی روح کی حفاظت کرنا ہم پرلازم ہے۔ چندہ کی اوائے گل کی بنیاد تقو کی ایری تن ہے۔اس کئے اپنی تیج آئہ نی کا تعین اور چندہ کی اوائے گل کرتے وقت تقوی اللہ تھو ٹھو ظار کھنا جا بیٹے ۔

مختلف ذرائع سے حاصل ہونے وائی مجموعی آ مدکوآ میشار کیا جائے۔اس کے لئے ضروری ہے کہ پورےانشراح کے ساتھ ہر ذرایعہ سے حاصل ہونے والی آ مدکوسا منے رکھ کرحسب قواعداں پر جس قدر چندہ واجب الاواء بنتا ہے اس کی تعین کی جائے اور پھراس فارم کو پر کیا جائے عمومی راہنمائی کے لئے بعض ذرائع آ مدینچودے دیے گئے ہیں۔

(i) آمدیش موسی نی برشم کی آمد شال ہے البتہ صرف وہ الا وُلس جس کا خرج کرنا ملازم موسی کے تابع مرضی نہ ہووہ آمد ہے منتثیٰ ہوگا۔ ای طرح گورنمنٹ کے تعلق ہوں اللہ ہوں کے بول وہ آمد ہے منہائے جاسکتے ہیں۔
 (ii) ای طرح خصوص اخراجات کے لئے والے الا وَلُس مثلاً وردی الا وَلس، بچوں کی تعلیم کے لئے طنے والا الا وَلس چندہ ہے مشتئیٰ ہیں۔

۔ (iii). ای طرح پیشروراند فرائض منصبی کی ادائیگل کے همن میں سفروں کے دوران مطنے والا زادراہ آید ہے منتفیٰ شار ہوگا سوائے اس کے کہاس میں سے بچت ہوتوال پر چندوادا کر نامتحین ہے۔

(iv). مکان وغیرہ کے کرائے اوراس قتم کی متفرق چیزیں وضع کرنا جائز نہیں ہوگا۔

(v). تا جر حفزات کواپی کل آمد (Gross income) میں سے ایسے اخراجات و ضغ کر کے جو کد آمد پیدا کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں باقی مجموق اصل آمد (Net total income) پر چندہ ادا کرنا ہوگا، محض اپنے ماہا نہ اخراجات کے لئے تجارت (Business) سے وصول کردہ رقم (Drawings) پر چندہ ادا کرنا درست نہیں۔

### ﴿ ذِرائع آمد ﴾

| ﴿ وراح ا مد﴾<br>نوگ را بنمالی کے لئے بعض ذرائع اوران کی آمر پرواجب شرع چور ذیل میں درن ہے ان کو انجھ طرح نے جو نے بعد ان کے انسان کے لئے دھو کار دیا۔ |                                                                                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ثرن                                                                                                                                                   | ذريبآم                                                                                                                           | نمبرثار |
| 1/10 يامطابق شرح وصيت                                                                                                                                 | ملازمت بنخواه ،او ورثائكم ، ٹيوثن فيس وغيمره                                                                                     | 1       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | محنت مز دوری، اجرت، لونس وغیره                                                                                                   | ٢       |
| ايضأ                                                                                                                                                  | تجارت بصنعت وحرفت ، حقیق منافع دُیویڈیز از شیئر زا <i>ر میشیکیٹ</i> وغیرہ                                                        | ٣       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | پیشه/فن (وکالت، میڈیکل پر میکش۔ آرٹ وغیرہ)                                                                                       | ۴       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | ٹھیکہ داری (ٹھیکہ پرکوئی بھی کام کرتے ہوں)                                                                                       | ۵       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | جیب خرچ / بنیادی ضروریات واخراجات کیلئے ملنے والی رقم از سر براہ خاندان/ بچگان وغیرہ                                             | ۲       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | نفذ تخفه، امدادی وظیفهٔ/انعام،سوشل ویلفیئرالا وَنس اور بے کاری الا وَنس وغیره                                                    | ۷       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | ریٹائرمنٹ پر ملنےوالی پنشن،گر یجوئیٹی ،حق الحذمت،اولڈا تئج پنیشن وغیرہ                                                           | ۸       |
| ايضاً                                                                                                                                                 | زمینداره،غیرملکیتی زمین ہے آ مدبصورت مزارعت یا تھیکیداری وغیرہ                                                                   | 9       |
| 1/16                                                                                                                                                  | زمیندارہ،ا پی ملکیتی زمین ہے آمد (خواہ خود کا شتہ ہو یاٹھیکہ پردی گئی ہووغیرہ)                                                   | 1+      |
| ايضاً                                                                                                                                                 | پٹہ یا کرایہ پردگ گئیملکیتی جائیدادازقتم کارخانہ،ورکشاپ/مکان،دوکان وغیرہ                                                         | 11      |
|                                                                                                                                                       | تعلیم وظیفه با طلمی کے وظائف کیلے طلباء حب مثبت کچومنا سب قم معین کرکے جماعت سے افہام و تغییم کر کے اس پر 1/10 چند واوا کریں گے۔ | Ir      |
|                                                                                                                                                       | (میںکاس/کورس میں تعلیم حاصل کررہا ہوں جس کی معیاد                                                                                |         |
|                                                                                                                                                       | دستخطموصی/موصیدمعه تاریخ                                                                                                         |         |